

٥ والدين كى فدوت

ه سونے کے آداب

٥ زبان كى حفاظت كيجة

٥ وقت کی قدر کریں

٥ شبربرائت كى حقيقت

٥ اولادى اصلاح وتربيت

٥ غيبت-ايكعظيم كناه

و تعلق مع الله كاطريقة

و حضرت ابراميم عَلَيَا اللهُ اورتعمير بيت الله

و اسلام اورانسان حقق

حضرَت مولانا مُفتى خُلَن مِنْ عَيْمَانِي عَلَيْهُ





# UNITED TO THE

نظاب حصرت مولانا محرتی عثانی صاحب مرظلم منبط و ترتیب کی محرعبدالله میمن صاحب تارن اشاعت کی محبوبیت المکرم محشن اقبال کراچی مقام کی الله مین صاحب با بهتمام کی مین اسلامک پیشرز ناشر کی مین اسلامک پیشرز کپوزنگ کی محبوبیت المکرم محشن اقبال کراچی ناشر کی مین اسلامک پیشرز محبوبیک میان کابی دائیش وجید این نز یا ۱۳۵۵-۱۳۵۵) محبوبیک میان کابی دائیش وجید این نز یا ۱۳۵۵-۱۳۵۵)

- مین اسلامک پلشرز، ۱۸۸/۱۰ لیافت آباد، کراچی ۱۹
  - 🔞 دارالا شاعت، اردوبازار، کراچی
    - کمتبه دارالعلوم کراچی،۱۳
  - ادارة المعارف مارالعلوم كراجيم
  - کت نانه المهای گلشن اقبال اگرانی
    - (ق) اقبال بكسينزسدر كراتي

### (F)

#### بسعالله الحن الحية

# يبين لفظ

يشخ الاسلام حضرت مولانامفتي حمرتقي عثماني صاحب مذبهم العالى

ٱلْحَمْدُ يِنَّهِ وَكُمْنَ وَسَلَا مُرْعَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَعَىٰ أَمَّا بَعَد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تقیل میں احترکی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع معجد البیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور شنے والوں کے فائدے کے دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد مند احترکو ذاتی طور پر جمی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کمیں۔ آئیں۔

احتر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ مین صاحب سلمہ نے بھی مر سے سے احتر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور احتر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام ٹمیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بیشن کہ بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بیشنی رہاہے۔
تعالی ان سے بھی مسلمانوں کوفا کمہ بیٹنی رہاہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب تقریباً جارسو سے زائد بوگی ہے۔ انہی میں سے پجھے کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیس اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب دوان تقاریر کا ایک مجومہ 'اسلاحی خطبات" كام عائع كردم بي-

ان میں ہے بعض تقاریر پر احتر نظر ان بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک موسوف نے ان پر ایک موسوف نے ان پر ایک مفید کام مید کی ان کی مفید کام میں اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ کی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت ہیں بات ذہن میں وہی چاہئے کہ ہیا کوئی اس کتاب کے مطالع کے وقت ہیں بات ذہان میں وہی چاہئے کہ ہیا کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پنچ تو چھن اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات فیرمخاط یا غیر مفید ہے، تو وہ مقیناً احقر کی کمی فلطی یا کوتانی کی وجہ سے ہے۔ لین المحمد للہ ان بیات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور کی جرائے ہے۔ اور کی جرائی ہے۔ اور کی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ برحف ساخت سرخوشم، نہ بدائش بست مشوشم نفے بیاد توی زنم، چہ عبارت ویہ معانیم

الله تعالى است نفل وكرم سے ان خطبات كوخود احتركى اور تمام قاركين كى اصلاح كا ذريعه بنا كيں، اور بيتم سب كے لئے ذخيره آخرت ابت ہوں۔الله تعالى سے مزيدها ہے۔كدوه ان خطبات كم مرتب اور ناشركو بھى اس خدمت كا بہترين صله عطافر ماكيں۔ آئين۔

محرتق عثانی دارالعلوم کراحی۱۳

### بشئوالله التخلي التحييب

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی چوقی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں۔ جلد تالث کی متبولیت اورافادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے جلد رائع کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا ، اوراب الحمد للله ، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چھ ماہ کے اندر سیجلد تیار ہوکر سائے آگی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولا تا عبداللہ میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولا تا عبداللہ میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام میں لئے اپنا قبتی وقت نگالا ، اور دن رات کی انتقاب محنت اور کوشش کرکے جلد رائع کے لئے مواد تیار کیا ، الله تعالی ان کی محت اور عربی برکت عطا

فرمائ۔ اور مزید آ کے کام جاری رکھنے کی صد اور تو فی عطافر مائے۔ آمین۔

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مذللہم اورمولانا راحت علی ہاتھی صاحب مظلہم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیتی وقت نکال کر اس پر نظر عانی فرمائی اور مفید مشورے دیے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قارئین سے دعاکی ورخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلط کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیل عطافر مائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توثیق عطافر مائے۔ آمین۔

ولی الله میمن میمن اسلامک پیلشرز

| صنح  | عوان                               |
|------|------------------------------------|
|      | تفصيلي فهرست مضامين                |
|      | (۳۰) اولاد کی اصلاح و تربیت        |
| TH . | ا اولاد کی اصلاح و تربیت           |
| T/   | ٢ خطاب كا بيارا عنوان              |
| 40   | ٣ لفظ " بينا" ليك شفقت بحرا فطلب   |
| 14   | م آیت کا ترجمہ                     |
| 44   | ہ ذاتی عمل نجات کے لئے کانی شیں۔   |
| 42   | ٢ أكر اولاد نه مالے تو!            |
| MA   | ع دنیادی آگ ہے مس طرح بچاتے ہو؟    |
| 49   | ٨ آج دين كے علاوه بر چزكى فكر ہے-  |
| 19   | 9 تحورُا ساب وين مو كيا ہے۔        |
| p    | ١٠ ذراى جان كال كئي ہے             |
| μ.   | اا ٹی نسل کی حالت۔                 |
| 41   | ١٢ آج اولاد مال باب ك سرير مواريس- |
| 44   | ١٣ باپ " رسط موم " مي              |
| 44   | ١٢ جيما كرول كے ديما جروك          |
| ٣٣   | ١٥ حضرات اثبياء اور اولاد كي فكر   |
| ٣٣   | ١٦ قيامت كروز اتحتول كيارك مي موال |
| 44   | ١٤ يه كناه حقيقت من أل بي -        |
| 40   | ١٨ حرام ك ليك لق كا يتجه           |
| 44   | 19 اند عرب كے عادى مو كئے ہيں۔     |

| صنح | عنوان                                  |
|-----|----------------------------------------|
| ٣٧  | ۲۰ الله والول كو كمناه نظر آتے بيں-    |
| 42  | ٢١ يد دنيا كنابول كى آك ، بقرى بوكى ب- |
| MA  | ۲۲ پہلے خود نمازی پابندی کریں          |
| 44  | ٢٣ بيول ك مائل جموث مت بولو-           |
| 29  | ۲۴ بچوں کو تربیت دینے کا انداز         |
| p.  | ۲۵ بجول سے محبت کی صد                  |
| 41  | ٢٦ حضرت فيخ الحديث كاليك واقعه         |
| 41  | ٢٧ كمانا كمائ كادب                     |
| 44  | ۲۸ يه اسلامي آواب بين-                 |
| 44  | ٢٩ الت الل ع يمل تعليم                 |
| 44  | ۳۰ ممرک تعلیم دیدو                     |
| 40  | ٢١ قارى فق محر صاحب رحتد الله عليه     |
| 70  | ٣٢ بچول كو مارك كى حد                  |
| 44  | ٣٣ جي كو لمرت كالحريق                  |
| 45  | ٣٣ بجون كو تربيت وييخ كا طريقة         |
| LK  | ٣٥ تم ين ع بر فض كران ب                |
| MY  | ٣١ ايخ ما تحدول كي قلر كريس            |
| m9  | ٣٤ صرف وس منت لكل ليس                  |
|     | (۳۱) والدين كي خدمت                    |
| 20  | ا حقوق العباد كابيان                   |
| ar  | ٣ افضل عمل كونسا؟                      |
| ۵۵  | ٣ فيك كامول كي حرص                     |

| صنحہ | عوال                                  |
|------|---------------------------------------|
| ۵۵   | ٣ افسوس، من في مت س قيراط ضائع كر دي- |
| 24   | ۵ موال ایک، جواب مخلف                 |
| 54   | ٢ ہر فض كے لئے افضل عمل جدا ہے        |
| DA   | ے تماذی انسلیت                        |
| 01   | ۸ جماد کی افغیلیت                     |
| 09   | ٩ والدين كاحق                         |
| 4.   | ۱۰ بے فرض محبت                        |
| 4.   | ١١ والدين كي خدمت                     |
| 41   | ١٢ لينا شوق يوراكرنے كانام دين نسي    |
| 44   | ١٣ يه وين شين ہے                      |
| 44   | ١٢ حضرت اوليس قرني رمنى الله عنه      |
| 40   | ١٥ محاميت كامقام                      |
| 40   | ١٧ مل كي خدمت كرتے روو                |
| AP   | ١٤ ال كي خدمت كاصله                   |
| 44   | ۱۸ محلیه کی جاناری                    |
| 4A   | ١٩ والدين كي خدمت كزاري كي ابيت       |
| AF   | ٢٠ جب والدين يو رُسط مو مائين         |
| 49   | ٢١ سبق آموز واقعه                     |
| 4.   | ٢٢ والدين ك سات حن سلوك               |
| 21   | ۲۳ والدين كي نا قرباني كاويال         |
| 41   | ۲۲ عبرت تاك واقعه                     |
| 44   | ٢٥ علم ك لئ والدين كي اجازت           |
| 44   | ٢٧ جنت عاصل كرك كا آسان راسة          |
| 24   | ٢٧ والدين كي وفات كي بعد اللي كي صورت |

| صفحه | عنوان                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 24   | ۲۸ مال کے تین حق، باپ کالیک حق                                   |
| ۲۳   | ۲۹ سال ك خدمت اورباپ كى تقطيم                                    |
| 40   | ۳۰ مال کی خدمت کا نتیجه                                          |
| 20   | ۳۱ واپس جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو                            |
| 44   | ٣٢ جاكر مال باب كوبتساد                                          |
| 24   | ساس دين " حفظ حدود " كانام ب-                                    |
| 44   | ۳۳ بل الله كي معبت                                               |
|      | ۳۵ ٹرییت، سنت، لحریقت                                            |
|      | 4 105                                                            |
|      | (۳۲) نبیت ایک عظیم گناه                                          |
| Al   | ا " نيبت " ايك تكين مناه                                         |
| ۸۲   | ۲ فیبت کی تعریف                                                  |
| 44   | سو فیبت گناہ کمیرہ ہے                                            |
| AM   | م یہ لوگ اپنے چرے نوجیں کے                                       |
| ۸۳   | ۵فیت "زنا" ے برزے                                                |
| AD   | ٧ جنت سے ان كوروك ويا جائے گا                                    |
| AH   | 2 "فيبت" مردار بحائي كاكوشت كعلاب                                |
| A2   | ۸ نیبت کرنے پر جرت ناک ٹولپ                                      |
| ^^   | ۹ وام کمالے کی علمت                                              |
| 19   | ہ؛ نبیت کی اجازت کے مواقع<br>نبیت کی اجازت کے مواقع              |
| 19   | ال دوسرے کے شرے بچانے کے لئے فیبت کرنا                           |
| 9.   | ۱۲اگر دو مرے کی جان کا خطرہ ہو<br>۱۳علانہ کیاہ کریے والے کی فیبت |
| 9.   | ١٢ علانيه ناو رے والے ن حيت                                      |

|      | عنوان                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 11 _ | ۱۹۸ په جمي فيبت مين داخل ب                                             |
| 4:   | ۱۲ یا می میبات میں وہ اس ہے<br>۱۵ فاحق و فاجر کی فیبات جائز نہیں       |
| 421  | ۱۵ فالم کے ظلم کا تذکرہ غیبت نہیں<br>۱۷ فالم کے ظلم کا تذکرہ غیبت نہیں |
| 94   | ١٤ فيت ع مح کے لئے عزم أور است                                         |
| 94   | ۱۵ فیت سے بیٹ کا علاج ۱۸ فیت سے محمد کا علاج                           |
| 94   | ۱۸ فیت کا کنارہ                                                        |
| 90   | ۲۰ حقوق کی حلاقی کی صورت<br>۲۰ حقوق کی حلاقی کی صورت                   |
|      | ۲۷ مون کی ماری صورت<br>۲۱ معاف کرنے اور کرانے کی نشیلت                 |
| 45   |                                                                        |
| 14   | ۲۲ حضور صلی الله علیه وسلم کا معافی مأثگنا                             |
| 44   | ۲۳ اسلام کالیک اصول                                                    |
| 44   | ۲۴ فیبت سے بیخ کا آسان راستہ                                           |
| 71   | ۲۵ این برائیول پر نظر کرد                                              |
| 99   | ٢٦ مُفتَكُو كارخ بدل دو                                                |
| 94   | ۲۷ فيب تمام فرايول كي جر                                               |
| 1    | ۲۸ اشارہ کے ذرایعہ غیبت کرنا                                           |
| 1    | ٢٩ فيبت سے نيخ كااہتمام كريں                                           |
| [+]  | ٣٠ غيبت سے بيخ كا طريقه                                                |
| 1•٨  | ۳۱ نیب سے بچنے کا عزم کریں                                             |
|      |                                                                        |
|      | (۳۳) سونے کی آداب                                                      |
| 1.9  | ا سوتے وقت کی طومل دعا                                                 |
| 11.  | ٢ موت وقت وضو كر لين                                                   |
| 11-  | ٣ " أواب " مبت كاحن بين                                                |
|      |                                                                        |

| صفحه | عوان                                     |
|------|------------------------------------------|
| 111  | ٣ د باني كروث ير ليش                     |
| ()(  | ۵ دن کے معلقات اللہ کے سرد کر دو         |
| HP   | ٢ سكون وراحت كاذريعيد متقويض " ہے        |
| 117  | ي پناه کي جگه ايك بي ہے                  |
| 116  | ٨ تير چلاتے والے كے پهلو ميں بيٹے جاتو   |
| 110  | ٩ ایک ناوان یچ ہے سیق لو                 |
| 114  | ١٠ سيدم جنت من جاؤ كے                    |
| 110  | ۱۱ . سوتے وقت کی مختصر دعا               |
| 114  | ١٢ نيندايك چموني موت ہے                  |
| 114  | ۱۳ بيدار جوتے كى دعا                     |
| 114  | ١٣ موت كو كثرت سے ياد كرو                |
| 114  | ١٥ النالين البنديده تس                   |
| ((A  | ۱۲ ده مجلس باعث حسرت جوگی                |
| 114  | ١٤. ماري مجلول كاحال                     |
| 114  | ١٨ تفريح طيع كى باتي كرنا جائز ب         |
| 14-  | ١٩ حضور صلى الله عليه وسلم كى شان جامعيت |
| 141  | ۲۰ اظهار محبت مراجر ولواب                |
| 144  | ۲۱ بر کام الله کی رضاکی خاطر کرو         |
| 144  | ۲۲ حضرت محدوب الدر الله كي ياد           |
| 144  | ۲۳ دل کی سوئی الله کی طرف                |
| IKW  | ٢٣ دل الله في الله عليا ب                |
| 144  | ۲۵ میلس کی دعا اور کفاره                 |
| 140  | ۲۷ سوتے کو عماوت ہنا لو                  |
| 144  | ٢٧ اگر تم المُرف المُحَلوقات بو          |

| عنوان صفحه                                        |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| ایی محل مردار گدها ب                              |            |
| ئىئداللەكى عطاب                                   | , 14       |
| الله الله كالم عظيم لوت ہے                        | <b> **</b> |
|                                                   |            |
| ٣١) تعلق مع الله كا آسان طريقه                    | r)         |
| نیا کپڑا میننے کی دعا                             | 1          |
| ا ۱۳۲۸ مروقت کی وعاعلیمده                         | r          |
| ا ١٣٢ الله كا آسان نسفه                           |            |
| ) الله ذكر سے بياز ہے                             | V          |
| اسد تمام برائیوں کی جزاللہ سے غفلت                |            |
| اسس الله كمال كيا؟                                |            |
| ، ذکر سے ففات، جرائم کی کثرت                      |            |
| ا جرائم كا خاتمه حضور صلى الله عليه وسلم في فرايا |            |
| زبانی ذکر بھی منید و مطلوب ہے                     |            |
| ا تعلق مع الله كي حقيقت                           |            |
| ا ١٣٨                                             | F          |
| ا ي چمونا ما چنكله ي                              |            |
| اا ذکر کے لئے کوئی قیدو شرط نہیں                  | ص          |
| اا مسنون دعاؤل كي أيميت                           | *          |
|                                                   |            |
| (۳۵) زبان کی حفاظت کیجئے                          |            |
| تین احادیث میار که                                | 1          |
| زیان کی دیکھ بھال کریں                            | r          |

| -    |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| سفحه | عوال                                                      |
| IND  | ۳ زېن ايک عظيم تعيت                                       |
| 142  | ٣ اگر ذبان بند بو جائے                                    |
| 144  | ۵ ذبان الله کی امانت ہے                                   |
| 164  | ٧ زبان كالمحيح استعمال                                    |
| 192  | ے ذہان کو ذکر سے تر رکھو                                  |
| 145  | ۸ زبان کے ذریعہ دین سکھائیں                               |
| IMA  | ۹ تىلى كاكليه كمنا                                        |
| 109  | ۱۰ زبان جشم مس فے جانے والی ہے                            |
| 144  | اا پميل توکو پيم يولو                                     |
| 149  | ١٢ حفرت ميل صاحب رحمة الله نلي                            |
| 10-  | ۱۳ جاري مثال                                              |
| 121  | ۱۲۰ . زبان کو قابو کرتے کا علاج                           |
| 141  | ۱۵ زبان پر آله ڈال کو                                     |
| 124  | ١٧ کې شپ سے بچھ                                           |
| 1ar  | ے ایس میں جنت کی طالت دیتا ہوں<br>میں میں جنت کی جائے کیا |
| 100  | ۱۸ نجلت کے لئے تین کام                                    |
| 100  | ۱۹ گناهول مرده                                            |
| 100  | ۲۰ اے زبان ، اللہ ہے ڈرنا<br>تناب میں میں دار کیر         |
| 124  | ۲۱ بر قیاست کے روز اعضا پولیں مے                          |
|      | (۳۶) حضرت ابراجيم اور تغمير ببت الله                      |
| 14.  | ا دین کی جامعیت                                           |
| 141  | ۲ تغمر بيث الله كا واقعه                                  |
| 144  | ا مشرّ که کارناموں کو بوے کی المرف منسوب کرنا             |

| صفحه | محنوان                                          |
|------|-------------------------------------------------|
| 144  | ٣ حضرت عمر رمني الله تعالى عنه اور ادب          |
| 146  | ۵ عظیم الثان واقعہ                              |
| 140  | ٧ دل ش بردائل شد مو                             |
| 144  | ے فتح مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آکساری   |
| 144  | ٨ تونيش مغانب الله بولى ب                       |
| API  | ٩ حقیق مسلمان کون؟                              |
| 14.  | ۱۰ لتميرمبجد كامتعد                             |
| 141  | ا ا دین نماز اور روزے میں منحصر قبیں            |
| 144  | ١٢ اولاد کی اصلاح کرنا واجب ہے                  |
| 144  | ١٣ فماذ كے بعد استغفار كيل؟                     |
| 154  | ۱۳ چامح دعا                                     |
| 140  | ١٥ قرآن كے لئے حديث كے نوركى ضرورت              |
|      | (۲۷) وقت کی قدرکری                              |
| 149  | ا مفرت عبدالله بن مبارک رحمه الله علیه          |
| 14+  | ۲_ آپ کی اعلاح کا عجیب واقعہ۔                   |
| IAP  | سے علم حدیث میں آپ کا مقام                      |
| IAP  | سے دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ <sup>کمث</sup> نی |
| ١٨٣  | ۵_ وریث رسول کامشغله                            |
| IAP- | ٢ ــ لوگول كے دلول ميں آپ كى عظمت و محبت        |
| IAC  | ے آپ کی فیاضی کا مجیب واقعہ                     |
| 110  | ۸ _ آپ کی سخاو ت اور غرباء پروری                |
| IAH  | ۹ ۔ آپ کی دریا دلی کا ایک اور واقعہ             |

| منحه | عنوان                                         |
|------|-----------------------------------------------|
| IAZ  | •ا_كتاب الزحد والرقأق                         |
| IAA  | ۱۱ _ روعظیم نعتیں اور ان سے غفلت              |
| IAG  | ۱۲_ صحت کی قدر کر لو                          |
| 19-  | ۱۳ _ صرف ایک مدیث پر عمل                      |
| 19.  | ۱۳ ۔ '' انہی توجوان ہیں '' شیطانی و هو کہ ہے۔ |
| 141  | 10_ کیا ہم نے اتن عرضیں دی تھی؟               |
| 141  | ١٦ ۋرائے والے كون بيں؟                        |
| 191  | ے ا_ ملک الموت سے مکالمہ                      |
| 194  | ۱۸ ــ بوکرنا ہے ایمی کر او۔                   |
| 144  | ۱۹ ـ دور کنت نفل کی حسرت ہوگی                 |
| 191  | ٢٠ - يكيول سے ميوان عمل بحراو-                |
| 194  | ۲۱ — حافظ ابن حجراور وفت کی قدر               |
| 190  | ۲۲ - حفزت مفتی صاحب اور وقت کی قدر            |
| 144  | ۲۳ کام کرنے کا بھتری گر                       |
| 194  | ۲۳ _ کیا پھر بھی نفس مستی کرے گا؟             |
| 194  | ٢٥_شهواني خيلات كا علاج_                      |
| 191  | ٢٦ ـــ الماري زندگي کي قلم جلا دي جائے تو؟    |
| 194  | ۲۷_کل پر مت ناو۔                              |
| 144  | ۲۸ نیک کام میں جلد بازی پہندیدہ ہے۔           |
| 199  | ٢٩ ــ پانچ چيزول كو غنيمت سمجمو               |
| 4    | ۳۰ _ جوانی کی قدر کر او۔                      |
| 4    | ا۳ ـ صحت، ملداری اور فرمت کی قدر کرو          |

| مغحه       |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> | اعرت ن بحری                                                                  |
| r-r        | ٣٣ وقت، سونا حياتدي سے زيادہ فيمتى ہے-                                       |
| 4-6        | ساس دور کعت نفل کی قدر                                                       |
| 4-6        | ٣٥_ مقرے سے آواد آرای ہے                                                     |
| 4.0        | ٣٧_ مرف عمل ساتھ جائے گا                                                     |
| 7.4        | نے سور موت کی تمنامت کرو۔                                                    |
| 7.4        | ۲۸ مفرت میل صاحب کا کشف                                                      |
| 4.4        | ٣٩ _ زياده باتول سے بحنے كاطريق                                              |
| 4.4        | ٠٠ - ١٥ ځل                                                                   |
| P-A        | اسم حضرت تعانوی اور وقت کی قدر۔                                              |
| ۲۰۸        | ۳۲ مفرت تعانوی اور نظام الاو قات                                             |
| 11.        | ۳۳_ ساکره کی حقیقت                                                           |
| 111        | ٣٣ _ گزري بوني عمر كامرشي                                                    |
| TII        | ۵۷_ کاموں کی تین قسیس -                                                      |
| PII        | ۲۷ یہ بھی حقیقت میں برا نعصان ہے۔                                            |
| TIT        | ٢٧_ ايك تاجر كاانوكمانقصان-                                                  |
| TIT        | ۲۸ لیک بنش کا تصر                                                            |
| 414        | ۹ ۲۰ ـــ موجودهٔ دور اور ونت کی بحیت                                         |
| MA         | ٥٠ شيطان نے ثيب ال الله ديا-                                                 |
| YIA.       | اه ــ خواتین می وقت کی ناقدری                                                |
| 414        | ۵۲ بدله لینے میں کیوں وقت ضائع کروں۔<br>۵۲ بدله لینے میں کیوں وقت ضائع کروں۔ |
| 414        | ۵۳ مفرت میال جی نور محر" اور وقت کی قدر                                      |
|            | 7,000 2 0,000                                                                |

| صغحه        | عنوان                                        |
|-------------|----------------------------------------------|
| MIK         | ٥٢ معالم تواس سے زيادہ جلدي كا ب             |
| PIA         | ۵۵ حضور صلی الله علیه وسلم کا دنیا ہے متعلق۔ |
| 119         | ۵۷ ونیایش کام کااصول۔                        |
| 119         | ۵۷ وقت سے کام لینے کا آسان طریقہ             |
| 24.         | ۵۸_ائے اوقامت کا چھا باؤ۔                    |
| PHI         | ۵۹ یہ بھی جماد ہے۔                           |
| 441         | ٧٠ _ نيك كام كومت ثلاؤ                       |
| 441         | ۲۱ _ دل میں انہیت ہو تو وقت مل جاتا ہے۔      |
| 444         | ۱۲ _ اہم کام کو فوقیت دی جاتی ہے۔            |
| 222         | ١٣٠ تهارے پاس صرف آج كا دن ہے۔               |
| 222         | ۱۲۰ شاید که به میری آخری نماز مو-            |
| 444         | ۲۵_ خلام - کلام -                            |
|             | (۳۸) اسلام اور انسانی حقوق                   |
| 444         | ا آپ کاذکر میارک                             |
| YYX         | ۲ آپ کے اوصاف اور کملات                      |
| 119         | ٣ آج کي ونيا کا پروپيگينه                    |
| <b>**</b> * | ٣ انسائي حقوق كانضور                         |
| ۲۳.         | ٥ انساني حقوق بدلتے النے بين                 |
| 724         | ٢ صحيح انساني حقوق كالقين                    |
| 727         | ٤ أزادي ككر كاعلم بروار اواره                |
| 444         | ۸ . آبکل کامروے                              |
| ۲۳۳         | ٩ كيا آزادي فكر كانظريه بالكل مطلق ٢٠        |

| سنحه  | عنوان                                 |
|-------|---------------------------------------|
| 444   | ١٠ آپ كے ياس كوئي معيار شيں ہے        |
| 744   | ا ا انسانی عقل محدود ہے               |
| YPA   | ۱۲ اسلام کوتهای ضرورت نبیس            |
| 144   | ۱۳ معمل کا دائره کار                  |
| rr4   | ۱۲ حواس مُعاهره كا دائره كار          |
| 44.   | ۵۱ تحامی کانی شیس                     |
| LLL.  | ١٦ حتوق كالتحفظ كمس لحرح بو؟          |
| 177   | ے ا کچک د <mark>نیا کا صل</mark>      |
| የየም   | ۱۸ وعده کی خلاف ورزی تبیس مو عتی      |
| ۲۳۵   | ١٩ اسلام عن جان كا تحفظ               |
| 440   | ٢٠ اسلام من بل كا تحفظ                |
| YYY   | ٢١ اسملام عن أبرو كالتحفظ             |
| 164   | ٢٢ اسلام مين معاش كا تحفظ             |
| 10-   | ٢٣ اسلام من عقيدے كا تحفظ             |
| 121   | ۲۴ حعنرت ممر قاروق رضی الله عنه کاممل |
| 101   | ۲۵ معترت معاویه رمنی الله عنه کاعمل   |
| 121   | ٢١ آج كل كے جيوس رأئش                 |
|       | (۳۹) شب برات کی حقیت                  |
| 102   | ا وين الجلع كالمم ي                   |
| YAY   | ۲اس رات کی نشیات بے بنیاد نسیں        |
| YDA . | ٣٠ شب برات اور خيرالقرون              |
| 109   | م سيك فاص عبادت مقرر نهين             |
| Y59   | ۵ اس دات پیس قبرستان جانا             |

: 0

| معق  | عنوان                                          |
|------|------------------------------------------------|
| 44.  | ٢ نواقل گرير اداكرين                           |
| 441  | <ol> <li>فرض نماز مسجد میں اوا کریں</li> </ol> |
| 441  | ٨ نواقل ميس تنائي مقصود ہے                     |
| 144  | ا تمائی ش مارے پاس آؤ                          |
| 1444 | ١٠ تم ناس نعت كي ناقدي كي                      |
| 444  | ال ب گوشہ تنائی کے لحات                        |
| 777  | ۱۴ وہاں کھنے شار نہیں ہوتے                     |
| 444  | ١١ اخلاص مطلوب ہے                              |
| 440  | ۱۲ برعبادت کو حدیر دکھو                        |
| 140  | ۱۵ مورتول کی حافت                              |
| 444  | ۱۷ شب برات اور ملق                             |
| 1444 | ۱۷ بدعات کی خاصیت                              |
| 744  | ۱۸ پیشده شعبان کاروژه                          |
| P44  | 19 بحث و مباحث سے بر میز کریں                  |
| 144  | ۲۰ رمضان کے لئے پاک صاف ہو جاؤ                 |
|      |                                                |
|      |                                                |



تاريخ خطاب ١١ جولان ١٩٩٢٠

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلش ا قبال کر اچی

و قت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۲۸

صفحات

آج مید منظر بکثرت نظر آبا ہے کہ آدی اپنی ذات میں بردا و بیدار ہے۔ نمازول کا اہتمام ہے۔ صف اول میں حاضر ہورہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوۃ اداکر رہا ہے، لیکن اس کے بیوی بچوں کو دیکھو آوان میں اور اس میں ذہین و آسان کا فرق ہے۔ یہ کمیں جارہے ہیں اس کا درخ مشرق کی طرف ہے، ان کا درخ مفرب کی طرف ہے، بیوی بیچ گناہوں کے سیاب میں بہد رہے ہیں۔ محر یہ صاحب اس پر مطمئن جیں کہ میں صف اول میں حاضر ہوکر با جماعت نماز اداکر آ ہوں۔

### بِسْجِاشُهِ الْتَحْنِ النَّحِيشِهُ

# اولاد کی اصلاح و تربیت

الحمد دلله غمده ونستعينه ونستنفره ونؤمن به و نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سينات اعمالنا، من بعد الأخد فلا منسلله ومن بينالله فلاها دكك، واشهد النسالا الله الاالله وحدة الأشريك له واشهد ان سيدنا و نبينا ومولاً امع مثلًا عبدة ومرسوله، صلالله تمالى عليه وعلى لله واصحابه وبارك وسلمة سليمًا كثيرًا كثيرًا - امابعد!

فَاعَهُ ذُهِ اللّٰهِ مِنَ النَّنَيُطَانِ الرَّحِيثِ عِرْسُدِ النَّهِ الرَّحِٰنِ الرَّحِيْدِ آيَاتُهَا الَّذِينَ امَنُوا فَكَ اَفُشْسَكُمُ وَاهْدِيكُمُ فَامَّا وَقُقُ دُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَامَةُ عَلَيْهَا مَلَاَئِكَةٌ خِدَظُ شِدَادُ لَاَ يَعْصُونَ اللّهُ مَّا آمَرُهُ مُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ .

(سورة التحريم: ٢)

ومنت بالله مدقيق مولانا العظيد، وصدقت وله النبى الحديد، و عن على ذيك من الشاهدين والناكرين، والحمد لله مرب العالمين. علامہ آدی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کہ اس دریاض الصالحین " میں ایک تیا بہ ہو ایک آئی بہ ایک کہ انسان کے دے صرف خود ایک مطلح ہی والیب نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں ، اپنے ہیوی بچوں اور اپنے اتحت بھتے بھی افراد ہیں، ان کی اصلاح کر ناان کو دین کی طرف الانے کی کوشش کرتا، ان کو فرائف و واجبات کی ادائی کی کا کید کرتا ہی انسان کی ذے واجبات کی ادائی کی کا کید کرتا ہی انسان کی ذے فرض ہے اس مقصد کے تحت یہ باب قائم فرایا ہے ، اور اس میں پچھ آیات قرآنی اور پچھ اوادیث نبوی فیلی کی ہیں۔

#### خطاب كابيارا عنوان

یہ آیت جو ایھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سے در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے قرمایا:

### نَا يُهَا الَّذِيْتَ الْمُنْوَا:

لین اے ایمان والو۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ قرآن کر یم میں اللہ تعالی بے سلم توں سے خطاب کرنے ہیں،
خطاب کرنے کے لئے جگہ جگہ " یا ایما الذین آمنوا" کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں،
ہمرے حضرت ڈاکٹر عبد الحمی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے ہے کہ سے
" یا ایما الذین آمنوا" کاعوان جو اللہ تعالی سے خطاب کرتے ہوئے استعمال فرمائے
ہیں۔ سے برا ایمارا عنوان ہے، لینی اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اس خطاب
ہیں۔ سے برا بیارا عنوان ہے، لینی اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اس خطاب
کیا جائے، اے قلال اور خطاب کا وہ مرا طریقہ سے ہم تاہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ
دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کر نے والے کا اس سے قائم ہے، مطال کیک باپ اپ
بیٹے کو بلائے تواس کا ایک طریقہ تو ہیہ ہے کہ اس بیٹے کا عام لے کر اس کو پہلاے کہ اب اپ
فلال اور وہ مراطریقہ سے ہے کہ اس بیٹے کا عام لے کر اس کو پہلاے کہ اپ
کہ کر پہلانے تواس کا ایک طریقہ تو ہیہ ہے کہ اس بیٹے کا عام لے کر اس کو پہلاے کہ اس میں جو لطف
کہ کر پہلانے بھی جو پار، جو شفقت اور جو عجت ہے، اور سننے کے لئے اس میں جو لطف

### لفظ " بيثا" أيك شفقت بحرا خطاب

ی است بود عالم الله معرت مولانا شبر اسم صاحب علی قدس الله مره ، است بود عالم اور فقیہ ہے۔ ہم نے آوان کو اس وقت و یکھا تھا جب پاکستان ہیں آوکیا، ساری دنیا ہیں علم و فضل کا لوہا لما جا آ و فضل کے اختبار ہے ان کا جانی نہیں تھا۔ ساری دنیا ہیں ان کے علم و فضل کا لوہا لما جا آ تھا ، کوئی ان کو " مجام " کہ کر کا طب کر آ ، بوٹ نتظیمی القالب ان کے لئے استعال کے جاتے ہے ، بھی بھی بھی وہ ہمارے گھر تشریف لاتے ہے ، اس وقت ہماری دادی بیند حیات تھیں ، ہماری دادی صاحب رشتے ہیں تشریف لاتے ہے ، اس وقت ہماری دادی بیند حیات تھیں ، ہماری دادی صاحب رشتے ہیں دعارت تھیں کر تا ہما ہمانی گئی تھیں ، اس لئے وہ ان کو " بینا" کہ کر پھاتی تھیں ، اور ان کو دعارتی تھیں کہ نام کی منہ ہے یا اس وقت ہمیں بوا لئے سنتے ، جنہیں دنیا " میٹ ہواں وقت ہمیں بوا لیے سنتے ، جنہیں دنیا تھی المالم" کے لقب سے پھار دی تھی تو اس وقت ہمیں بوا المحاص المحاص المحاص اللہ علیہ کے گھر ہیں دو مقصد نے آ تا المحاص المحاص المحاص اللہ علیہ کے گھر ہیں دو مقصد نے آ تا اللہ علیہ ) کے گھر ہیں دو مقصد نے آ تا اللہ علیہ کے گھر ہیں دو مقصد نے آ تا ہوں۔

ایک یہ کہ حضرت مفتی صاحب سے طاقات، دو سرے یہ ہے کہ اس وقت روسے زمین پر جھے "میٹا" کہنے والا سوائے ان خاتون کے کوئی اور شیس ہے، صرف یہ خاتون جھے بیٹا کمد کر پہارتی ہیں، اس لئے میں بیٹا کالفظ سننے کے لئے آتا ہوں، اس کے سننے میں جو لطف اور پیار محسوس ہوتا ہے وہ جھے کوئی اور لقب سننے میں محسوس شیس ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کی قدر اس محض کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے سے آشنا ہو، وہ اس کو جانتا ہے کہ مجھے یہ جو "بیٹا" کسر کر پکارا جارہا ہے، یہ کتی بوی نعمت ہے، لیک وقت ایسا آیا ہے جب انسان یہ لفظ سننے کو ترس جاتا ہے۔

چنائی حضرت واکر عبد الحی صاحب قدس الله مره فرائے تھ که الله تعالیٰ فرائے " بنا ایسا الذین آمنوا" کا خطاب کر کساس دیتے میں۔ جو ہر صاحب ایمان کو الله تعالیٰ کے ماتھ ہے، یہ ایمان ہے چیے کوئی باپ ایپ بیٹ کو "بیٹا"

كمدكر بارس اوراس لفظ كواستعال كرف كالمقصديد موقاع كد آگے جوبات باب كمد رباع وہ شفقت، مجت اور خير خواتى سے محرى موئى سے اسى طرح الله تعالى بھى قرآن كريم ميں جگد جگدان الفاظ سے مسلمانوں كو خطاب فرمارہے ہيں۔ اللى جگموں ميں سے ليك جگد يد ہے۔ چنانچہ فرمانا:

#### آيات كاترجمه:

يَّا يُعَا الَّذِيُنَ الْمَنُوا فَى اَنْدَكُمُ وَالْفِيهُ مَا الَّذِيُ الْمَاوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْفِيمُ وَا النَّاسُ وَالْحِجَامَةُ عَلَيْهَا مَلَّا يَكُهُ خِلَاظ شِدَ اولَا يَعْصُعُونَ اللهُ مَا اَمْرَهُ مُو وَيَفْعَلُونَ مَا فَوْمَرُونَ -

اے ایمان دانوں! اپ آپ کو اور اپ گھر وانوں کو بھی آگ ہے بچاتی وہ آگ کیسی ہے ؟ آگ اس آگ کا بیروس کا دیاں اور کو سلے نہیں ہے؟ آگ اس آگ کا ایدو من کا دیاں اور کو سلے نہیں ہے، بلکد اس آگ کا ایدو من اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکد اس آگ کا ایدو من اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ، اور اس آگ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بوے علیظ اور شرخوہیں سخت مزاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا تھم دیتے ہیں، وہ اس تھم کی مجھی نا فرانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔

### ذاتی عمل نجلت کے لئے کافی نہیں

اس آیت میں اللہ تعالی نے میہ فرادیا کہ بات صرف یماں تک فتم فہیں ہوتی کہ بس اللہ تعالی ہے ہیں ہوتی کہ بس اللہ تعالی ہے ہیا کہ جھے جاتی اور اس سے مطمئن ہو جاتی کہ بس میرا کام ختم چیکی، بلکدائے اللی وعیل کو بھی آگ ہے بہانا ضروری ہے آج یہ منظ بھڑت نظر آ آ ہے کہ آگ ہے بہانا ضروری ہے آج یہ منظ بھڑت نظر آ آ ہے ، روزے دکھ دہاہے، زکزہ اداکر دہاہے، اللہ کے راہتے میں مال فرج کر دہاہے، اور جھن اور دو تواحی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کر دہاہے، لیکن اس کے گھر کو دیکھو، جوی بچوں کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، یوی بچوں کو دیکھو توان میں اور اس میں زشن آسمان کا فرق ہے، یہ

کسیں جارہاہے، وہ کسیں جارہے ہیں، اس کارٹی شرق کی طرف ہے، ان کارخ مغرب
کی طرف ہے، ان چین کماتر کی فکر ہے، نہ فرائض دینیدہ کو بجالانے کا احساس ہے، اور نہ
گناہوں کو گناہ بھے کی فکر ہے، بس: گناہوں کے سلاب جین بیوی نیچ بعد رہے ہیں، اور
یہ صاحب اس پر مطمئن ہیں کہ جی مف اول جی حاضرہ قابوں، اور با جماحت ٹماتر اوا
کرتا ہوں، خوب مجھے لیں۔ جب اپنے گھر والوں کو آگ ہے بچانے کی فکر نہ ہو، خود
انسان کی اپنی نجلت میں ہو عمق، انسان یہ کہ کر جان نیس، بچاسکا کہ جی تو خود اپنے عمل
کا ملک تھا، اگر اولاد دو مری طرف جاری تھی تو جی کر بان نیس، بچاسکا کہ جی تو خود اپنے عمل
تمال نے آرائش جی شال تھا، جب تم نے اس جی کو آئی کی تو اب آخرت جی تم ہے
موافذہ ہو گا۔

### اكر اولاد نه مانے تو!

آس آیت میں قرآن کریم نے فرایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گر والوں کو طور پر اس آیت میں قرآن کریم نے فرایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گر والوں کو طور پر امل سے بچاق، در حقیقت اس میں ایک شبہ سے جواب کی طرف اشارہ فرایا جو شبہ عام کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دور پر کھڑت اوگ سے یہ کہ اباتا ہے کا بھی اولاد کو دین کی طرف الاؤ، میں مام طور پر بھڑت اوگ یہ کتے جی کہ میں کہ اولاد کو دین کی طرف الانے کی بدی کوشش کی، گر کیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ اتا خراب ہے کہ یوں بچوں کو بست جھایا، گروہ مانتے نہیں ہیں اور ذمانے کی خرابی سے متاثر خواب ہے کہ یوں بچوں کو بست جھایا، گروہ مانتے نہیں ہیں اور ذمانے کی خرابی سے متاثر بو راست ہوں اس داستے پر جادب ہیں۔ اور راست بدلنے سے اور راست بدلنے سے اور راست اختیار کر لیا ہے، اور اس داستے پر جادب ہیں۔ اور راست بدلنے سے اور اس کے ساتھ ہے امارا عمل امارے ساتھ بول کا فرز ہا، اور دعشرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور آخر کا فرز ہا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کو طوفان سے نہ بچا سکے، ای طرح ہم کیا کریں؟

### دنیاوی آگ ے کس طرح بچاتے ہو؟

چنانچہ قرآن کریم نے اس آئے۔ بی " اگل" کا لفظ استعال کر کے اس افتکال اور شب کا جو آئی استعال کر کے اس افتکال اور شب کا جو اب اور ہے۔ وہ سد کہ بید بات دیے اصولی طور پر قو تھیک ہے کہ اگر ماں باپ فیرمری الذمہ ہو جائیں گے، اور اوااد کے کئے کا وہال اولاد پر پڑے گا۔ لیکن و کھنا ہے ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو بے دین سے بچانے کی کوشش کس حد تک ک ہے؟ ورکس در تک ک ہے؟ اور کو ایس کر کے اس بات کی ماں باپ کو ای اولاد کو گئیدوں سے اس طرق بچلا چاہئے جس طرق اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو ای اولاد کو گئیدوں سے اس طرق بچلا چاہئے جس طرق اللہ کو آگ سے بچاتے ہیں۔

فرض کریں کہ آیک بہت بدی خطر ناک آگ ساک رہی ہے، جس آگ کے اللہ علک رہی ہے، جس آگ کے بارے ہیں یعتین ہے کہ اگر کوئی فض اس آگ کے اعدو داخل ہو گیا تو تھ نہیں ہے گا، اب آپ کا ناوان پیر اس آگ کو خوش منظر اور خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف بردھ رہا ہے، اب ہتا ہم آس روت کیا گراس کی جائے ہیں کہ دور سے بیٹھ کر نے کو تھیست کر ناشروع کر دو کہ بیٹا! اس آگ میں مت جاتا۔ یہ بردی خطر ناک چیز ہوتی ہے۔ اگر جائے گئے تو تم جل جاؤ گے، اور مرجائے گی ؟ کیا کوئی ال باپ صرف ذبائی تھیست پر اکتفا کر جائے گا اور اس تھیست کے باوجود آگر بی اس آگ میں چانا جائے تو کیا وہ مال باپ یہ کہ کر بری الذم ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اس کو مجادیا تھا۔ لہا فرض اوا کر دیا تھا۔ اس نے خیری میں بالور خود بی اپنی مرضی ہے آگ میں کو وگیا تو میں کیا کروں ؟ دنیا میں کوئی مال فرف برمتا ہوا دکھ کر ان کی نیش حرام ہو جائے، ان کی زعر گی حرام ہو جائے گی اور جب باپ ایسا نمیس کریں گے، اگر وہ اس نیچ کو آگ کی کہ کہ اس وقت تک ان وقت تک ان کو جین نہیں آگے۔

اللہ تعالیٰ یہ فرہارہ میں کہ جب تم اپنے بچے کو دنیا کی معمولی می آگ سے بچائے کے دنیا کی معمولی می آگ سے بچائے کے سک مدد بچائے کے دنیا میں تصور ضمیں کیا جاسکا۔ اس آگ سے بچے کو بچائے کے فمایت نہیں، اور جس کا دنیا میں تصور ضمیں کیا جاسکا۔ اس آگ سے بچے کو بچائے کے

لئے زبانی جع خرج کو کان کوں مجھے ہو؟ انداب مجمناکہ ہم نے انہیں مجمار لہا فریشہ اوا کر لیا، یہ بات آ مانی سے کہنے کی نہیں ہے۔

### آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے

حفرت نوح عليه السلام كے بينے كى جو مثال دى جاتى ہے كہ ان كا بينا كافر رہا، وہ
اس كو اللہ ہے تهيں بچا سكے بيہ بات درست نهيں اس لئے كہ يہ بحى تو ديكموكہ انهوں
اس كو راہ راست پر لانے كى نوسو ممال تك لگا آلد كوشش كى، اس كے باوجود جب راہ
راست پر ضيں آيا تو اب ان كے اوپر كوئى مطالبہ اور كوئى موافذہ نهيں ہے كہ اللہ دو مرتبہ كما اور چر فارغ ہو كر بينے كے كہ بم نے تو كہ ديا، حالانكہ ہونا بيہ
چاہئے كہ اللہ دو مرتبہ كما اور چر فارغ ہو كر بينے كے كہ بم نے تو كہ ديا، حالانكہ ہونا بيہ
اس طرح تهيں بچارہ ہو تو اس كا مطلب بيہ ہے كہ فريف اوا تهيں ہو دہا ہے۔ آج تو بيہ
نظر آدہا ہے كہ اولاد كے بارے بس كا مطلب بيہ ہم ديا بين كا مقام اچھا ہو، بيہ كي تعليم آچى

### تھوڑا سابے دین ہو گیاہے

ہلا ایک جانے والے تھے، جو ایکھ خاصے پڑھے تھے۔ دیندار اور تہد گزار تھے، ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، جس کے نیتیج بیں اس کو کہیں انہی طاز مت مل گئی ایک دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ جانے گئے کہ ناشاہ اللہ ہمارے بیٹے نے انتا پڑھ لیا، اب ان کو طاز مت مل گئی اور معاشرے جس اس کو بردا مقام حاصل ہو گیا، البتہ تھوڑا سائے وین تو ہو گیا، لیکن معاشرے جس اس کا کیریئر بردا شاندار بن گیا

اب ایمازہ لگائے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ " وہ بچہ ڈرا سامے وین تو ہو گیا۔ گر اس کا کیریئر بواشائدار بن گیا" معلوم ہوا کہ ہے دین ہونا کوئی بدی بات جمیں ہے، بس ذرای گڑیز ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دیندار

لور تبجد گزار آدی تنے، '' جان '' تو نکل گئی ہے

ہدے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب قدس اللہ سرو ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک فض کا انقل ہو گیا، لیکن لوگ اس کو زعمہ سمجھ رہے تھے، چنانچہ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ آکہ اس کا محائد کرے کہ اس کو کیا بہلری ہے؟ یہ کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے، چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے محائد کرنے کے بعد بنایا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک آدی ہے۔ سرے لے کر پاؤں تک تمام اصطاع ٹھیک ہیں۔ بس ذواس جان کل گئے۔

بانگل ای طرح ان صاحب نے اپنے میٹے کے بارے میں کما کہ " ماشاہ اللہ اس کا کیریئر تو برا شاندار بن کیا ہے، بس ذراسا بدین ہو گیا ہے۔ "کویا کہ " بدین" ہونا کوئی ایسی بات تہیں جس سے برانقص پیدا ہونا ہو۔

### ئی نسل کی حالت

آج ہدا ہے حل ہے کہ اور ہرچزی قکر ہے، مگر دین کی طرف وجہ ہیں، بھائی،
اگر یہ دین آئی ہی نا قال وجہ چزشی و پھر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تھید گزاری کی اور
مجدوں میں جانے کی تکلیف کیوں فرائی؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا کیو پڑینالیا
ہوآ ۔ شروع ہے اس بات کی قکر جس کہ بنچ و دین کی تعلیم سکھائی جائے آج یہ حال
ہے، کیو اہوتے ہی بنچ کو ایک زمری میں بھیج دیا جا آج جہاں اس کو کا بلی تو سکھایا جانا
ہے، کیاں اللہ کانام جس سکھایا جانا، دین کی بقی نہیں سکھائی جائیں۔ اس وقت وہ نسل
ہیا ہو کر ہمارے سائے آبھی ہے، اور اس نے زمام افتدار سنجمال کی ہے۔ زندگی کی
ہیا، اور ان کے اندر ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی اجمیت موجود جمیں، نماز پڑھنا تھیں
گیا، اور ان کے اندر ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی اجمیت موجود جمیں، نماز پڑھنا تھیں
آبا۔ آگر اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ کے کر دیکھا جائے تو شایدا کا گڑھت ایس
اوگوں کی کے جو قرآن شریف بڑھ کیے، جنیں نماز میچ طریقے سے پڑھنا
اوگوں کی کے جو قرآن شریف باظرہ نہیں پڑھ کتے، جنیس نماز میچ طریقے سے پڑھنا
سی آتی۔ وجا س کی ہے کہ بنے کے بیدا ہوتے ہی اس باب نے یہ نگر توکی کہ اس کو

کونے انگاش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر خمد

آج اولاد مال باب کے سربر سوار ہیں

یاد رکھو، اللہ جارک و تعالیٰ کی آیک سنت ہے ، جو مدیث شریف میں میان کی گئی ہے کہ جو محض کی علاق کو رامنی کرنے کے لئے اللہ کو نارامن کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کلوں کو رامنی کرتے کے لئے کا لئہ کو ایرامنی کرتے کے لئے گئوں کو اس پر مسلافر ما گئاہ کیا، اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو نارامن کیا، تو ہال خر اللہ تعالیٰ ای گلوں کو اس پر مسلافر ما دیے ہیں، تجربہ کر کے دیکھو \_\_\_\_

آج بھری صورت حال مد ہے کہ ای اولاد اور بج ل کوراضی کرنے کی خاطر میہ سوچے ہیں کہ ان کا کیریر اجھا ہو جائے ، ان کی آمنی اٹھی ہو جائے۔ اور معاشرے میں ان کا ایک مقام بن جائے، ان تمام کامول کی وجہ سے ان کو دین نہ سکھایا، اور دین نہ سکھا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اس کا تھے۔ یہ جوا کہ وہی اولاد جس کو رامنی کرنے کی فکر تھی۔ وی اولاد مال باب کے مریر مسلط مو جاتی ہے۔ آج آپ خود معاشرے کے اندر و کچہ لیس کہ ممس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اور مال باب کے لئے عذاب بن موئی ہے، وجراس کی ہے ہے کہ ماں باب نے ان کو صرف اس لئے بے و تی کے ماحل ميں بحيح ديا، ماكه ان كو احيما كھانا بينا ميسر آ جلئے، اور آيمي ملازمت مل جائے، اور ان کوا ہے بے دیلی کے ماحول میں آزاد چھوڑو یا جس میں ماں باپ کی عزت اور حظمت کا کوئی خانہ نہیں ہے، جس میں مال ہاپ کے تھم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے، وہ اگر كل كوائي نفساني خواہشات كے مطابق فصلے كرا ہے، تواب مال بلب بينے رورے بي، كريم في قواس مقعد كے لئے تعليم وللكي تھي، كراس فيد كرليا۔ ادے بات اصل میں یہ ہے تم الے اس کوانے رائے پر جلایا، جس کے نتیج میں وہ تهمارے مرول پر مسلط ہو، تم ان کو جس حم کی تعلیم ولوارہ ہو، اور جس رائے رلے جارہ ہو، اس تعلیم ک ترذيب تويد ہے كه جب مل باب بوڑھے موجائيں تواب وه كريس ركنے كے لاأن نس ، ان کو زستک موم (Nursing Home) می داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر ساجزادے بلث کر بھی شیں دیکھتے کہ وہاں ماں باپ کس حال میں ہیں، اور کس چیزی

ان کو ضرورت ہے۔

باب "زسنگ موم" میں

مغربی مملک کے بارے میں تو ایے واقعات بہت سنتے تھے کہ بوڑھا باب " نرسنگ موم" ميں يا موا ب، وہال اس باپ كا انقال موكيا، وہال كے منجر لے صاحب زادے کو فون کیا کہ جناب، آپ کے والد صاحب کا انقال مو گیاہے، توجواب میں صاحب زادے نے کہ کے مجھے براافسوس ہے کدان کا انقال ہو حمیا۔ اب آب براہ كرم ان كى تجييز وتكفين كانتظام كر دي - ادر براه كرم بل مجھے بھيج ديجيتر ميں بل كي ادائیگی کر دوں گا۔ وہاں کے بارے میں تو یہ بات سی تھی۔ لیکن ابھی چندروز مملے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یاں کرا ہی میں بھی ایک "زستک موم" قائم مو گیا ہے۔ جهال ہو روس کی رہائش کا انظام ہے، اس میں بھی می واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا وہاں انقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئ، بیٹے صاحب نے پہلے تو آنے کا وعدہ كر ليا- ليكن بعديس معذرت كرت موئ كمأكه مجھے تواس وقت فلاں ميٽنگ ميں جاتا ہے۔ اس لئے آپ ہی اس کے کفن دفن کا بندویست کر دیں، میں شیں آسکوں گا\_ یہ وہ اولاد ہے جس کو راضی کرنے کی خاطر تم نے خدا کو ناراض کیا، اس لئے وہ اب تمهارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ جیسا کہ مدیث میں صراحت موجود ہے کہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لئے خدا کو ناراض کرو مے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔

### جیسا کرو کے دیسا بھرو کے

جب وہ اولاد سربر مسلط ہوگئ تواب مال باپ بیٹے رورہے ہیں کہ اولاد دوسرے رائے پر جارہی ہے، ارے جب تم نے شروع ہی ہے اس کوایے رائے پر ڈالا، جس کے ڈراچہ اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیل بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے تواس کا انجام کی ہونا تھا۔

> اندرون قعر دریا تخت بندم کروه ای بازی گوئی که دامن ترکمن بوشید باش

يملے ميرے ہاتھ باوى باندھ كر مجھ سندر كاندر دباء اس كربعد كتے ہو ك موشيلاً وامن رحت كرنا، بعالى :اكرتم في بيل اس كو يحد قران شريف يرهايا ہوتا۔ اس کو کھے مدعث نبوی سکھائی ہوتی۔ وہ صدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آ دی جب دنیا ہے چاہ جاتا ہے تو تین چزیں اس کے لئے كار آمد بوتى بين، ايك علم ب جے وہ چھوڑ كيا، جے سے لوگ نفع الحارب بين، مثلاً کوئی آدی کوئی کلب تصنیف کر حمار اور لوگ اس سے فائدہ اتھارے ہیں، یاکوئی آدی ط وین پرها، قدار اب اس کے شاکرد آکے علم پرهارے میں، اس سے اس مرلے والعضف كو محى فائده پنتار بتا ب- ياكوئي صدقه جاريه جموز كيا- مثلاً كوئي مجرينا دی - کوئی مدسم بنادیا - کوئی شفاخاند بنادیا - کوئی کوال بنادیا - اور لوگ اس سے فائدہ افعارے ہیں، ایے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چزنیک اولاد ہے، جو وہ چھوڑ گیا۔ وہ اس کے حق میں دعائیں کریں۔ تواس کاعل مرنے کے بعد جی جاری رہتا ہے، کونکہ ماں باپ کی تربیت کے نتیج میں اواز دو کھے کر رہی ہے، وہ سب بلپ ك نامدا عمل ين كلها جار إ اكريد دديث يرحالى بوتى تو آج باب كايدانجام ند ہوتا کیکن چونک اس رائے پر چلایائی نیس- اس کے اس کا انجام بد آکھوں کے ملہے ہے۔

### حضرات انبیاء اور اولاد کی فکر

بحالی اواد کو دین کی طرف لانے کی فکر اتن بی لازی ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکر
لازم ہے ، اولاد کو صرف ذبانی سجماتا کانی نہیں۔ جب تک اس کی فکر اس کی ترب ای طرح
ند ہوجس طرح آگر دھکتی ہوئی آگ کی طرف پیریزہ رہا ہو، اور آب اس کو لیک کر جب
عک افھا نہیں لیس گے ، اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا، ای طرح کی ترب
یمال مجمی ہوئی ضروری ہے ۔ پورا قرآن کر یم اس تھم کی تاکید ہے ہوا ہوا ہے ، چانچہ
انجیاء علیم السلام کے واقعات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعدالی فرشاد فرماتے ہیں کہ :
ویک انتہاء علیم السلام کے واقعات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعدالی فرشاد فرماتے ہیں کہ :

(409)

77

"لینی حضرت اساعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوہ کا محم دیا کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوئے لگا تواپی ساری اولاد اور بیٹوں کو جح کیا۔ کوئی فضی اپنی اولاد کواس فکر کے لئے جح کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہرا کیا ہو گا؟ کس طرح کوؤ کے؟ لین حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ بچ و رہے ہیں کہ جاؤ! میرے مرف کے بعد تم کس کی عمادت کرو کے ؟ ان کو اگر فکر ہے تو عمادت کی فکر ہے۔ بس! اپنی اولاد اپنال و عمال کے بارے جس اس فکر کو پرا کر کے فی ضرورت ہے،

### قیامت کے روز ماتحتول کے بارے میں سوال ہوگا

بات صرف الل و عميل كى حد تك محدود فهيں، بلكہ جتے بھى ہتت ہيں، جن پر انسان اپناائر ذال سكتا ہے۔ مثل الك فض كى جگہ انسر ہاور بجو لوگ اس كے ہتت كام كررہے ہيں۔ قيامت كے دن اس فض سے سوال ہو گاكہ تم نے اپنے ہات حدول كو درہ ہيں۔ قيامت كے دوز اس استاوے سوال ہو گاكہ تم نے اپنے شاگردول كورلوراست پر ہیں۔ قيامت كے دوز اس استاوے سوال ہو گاكہ تم نے اپنے شاگردول كورلوراست پر ال نے كے سلسلے ہى كيا كام كيا؟ ايك مستاجرہے۔ اس كے ہات بہت سے حرودر محنت مردوری كرتے ہيں، قيامت كے دوز اس مستاجرہے سوال ہو گاكہ تم نے اپنے ہا تعدول كورين پر لانے كے سلسلے بيں كيا كوشش كى تقى؟ جيسا كہ صدیث شريف ہيں ہے كہ: كورين پر لانے كے سلسلے بيں كيا كوشش كى تقى؟ جيسا كہ صدیث شريف ہيں ہے كہ:

لینی تم میں سے ہر محض رائی اور عممان ہے، اور اس سے اس کی رحیت کے بارے میں موال ہو گا،

(بائع أدامول: ١٦٣/٥ رقم الحديد ٣٩٣٩)

یہ گناہ حقیقت میں آگ ہیں

یہ آیت جو شروع میں الاوت کی، اس آیت کے تحت میرے والد ماجد حضرت

### حرام كے أيك لقم كا نتيجه

دارالعلوم والابند کے صدر مدرس حضرت تھانوی رحمة الله علیہ کے استاذ حضرت موان عجر یعقوب صاحب بانوتوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ آیک مرتب آیک مخض ک وعوت پر اس کے گھر کھانا کھانے چا گیا، ابھی صرف آیک لقمہ بی کھایا تھا کہ یہ احساس ہو گیا کہ کھانے جس کچھ گرزرے شاید یہ طال کی آمینی نسی ہے، جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعین طوال کی آمینی نہیں تھی، کین وہ حرام آمینی کالقمہ تا وانستہ طور پر طاق کے اندر چلا گیا۔ حضرت موانا فرماتے تھے کہ میں نے اس پر توب استعفاد کی۔ کین اس کے باوجود ووسنے تک اس اس حرام لقے کی قلمت محسوس ہوتی رہی اور دو ماہ تک بار بارید خیل اور دوسی تک بار بارید خیل اور موسی تا مربا کہ فلال گناہ کر لوہ اور گرناہ کے داعیے دل جس پیدا ہوتے رہے۔ الله تعالیٰ جن لوگوں کے دون کو جیلی اور حزی فرماتے ہیں اسیس ان گناہوں کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے بانوس ہوگئے ہیں اس لئے ظلمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے بانوس ہوگئے ہیں اس لئے تھیں معلوم جہیں ہوتا۔

### اندهیرے کے عادی ہو گئے

ہم لوگ بہال شرول میں بجلی کے عادی ہو گئے ہیں ہروقت شربجلی کے قبقوں 
ہو جنگارہا ہے، اب اگر چند منٹ کے لئے بجلی چلی جائے۔ تو طبیعت پر گراں گزر تا 
ہے، اس لئے کہ نگامیں بجلی کروشنی اور اس کی راحت کی عادی ہیں، جب وہ راحت چھن 
جات ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ فلمت بہت بری گئی ہے، البتہ بہت سے دیمات 
ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے بجلی کی شکل بحک نہیں دیکھی، وہاں ہمیشہ اندھرار ہتا 
ہے۔ بہی بجلی کے قبقے وہاں بطتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی اندھرے کی تکلیف نہیں ہوتی، 
اس لئے کہ انہوں نے بجلی کے قبمول کی روشنی دیکھی ہی نہیں، البتہ جس نے بید روشنی 
ریکھی ہے، اس سے جب بدروشنی چھن جات ہے۔ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔

یی ہماری مثل ہے کہ ہم صبح شام گراہ کرتے رہتے ہیں اور ان گرناہوں کی ظلمت کے عادی ہوگئے ہیں، اس لئے اس ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، اللہ بھٹی ایمان کا نور عطافر بائے۔ تقویٰ کا نور عطافر بائے، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان گرناہوں کے اندر کرتنی ظلمت ہے، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مید گرناہ ور حقیقت آگ ہی ہیں، اس لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ:

إِنَّ الْدَاْبِ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْبَيْتَامَىٰ ظُلْمًا

این جو لوگ بیبوں کا بال ظلما کواتے ہیں، وہ ور حقیقت اپنی پیٹوں میں آگ کھار ہے
ہیں اس آیت کے خت آکٹر مضرین نے یہ فرایا کہ یہ مجاز اور استعارہ ہے کہ آگ کھا
رہے ہیں، لینی حرام کھارہ ہیں، جس کا انجام بالآخر جمنم کی آگ کی شکل میں ان کے
سامنے آئے گا، لیکن بعض مضرین نے بیان فرایا کہ یہ مجاز اور استعارہ نہیں ہے، بلکہ یہ
حقیقت ہے لینی وہ حرام کا جو لقمہ کھارہے ہیں، وہ واقعی آگ ہے، لیکن اس وقت بے
حقیقت ہے لینی وہ حرام کا جو لقمہ کھارہے ہیں، وہ واقعی آگ ہے، لیکن اس وقت بے
حی کی وجد سے آگ مطارم نہیں ہوری ہے۔ اندا جینے گناہ ہمارے چارول طرف پھلے
موے ہیں۔ وہ حقیقت میں آگ ہیں۔ حقیقت میں دوزخ کے انگارے ہیں۔ لیکن
ہوے ہیں۔ وہ حقیقت میں آگ ہیں۔ حقیقت میں دوزخ کے انگارے ہیں۔ لیکن

الله والول كو كناه نظر آتے ہيں

الله تعالى جن لوگوں كوچتم بصيرت عطافرات بن، ان كو ان كى حقيقت نظر آتى اب و حضرت الم ابو صفيف رحمة الله عليه كبار م يس محيح اور متندروايتوں بي م يحب كه جس وقت كوئى آدى وضو كر رہا ہو آ، يا حسل كر رہا ہو آ تو آت كوئى آدى وضو كر رہا ہو آ، يا حسل كر رہا ہو آ تو آپ اس كے بعتے ہوئے پائى بين كنا ہوں كى شكليں و كيھ ليتے تھے كہ يہ فلاں فلاں گناہ بتے ہوئے جارہ ہيں۔
اليك برزگ تھے۔ جب وہ اپنے گھر ہے بابر نكلتے تو چرے پر كبراؤ وال ليتے تھے۔
اليك برزگ سے بوچھاكم حضرت! آپ جب بھى بابر نكلتے ہيں تو چرے پر كبراؤ وال ليتے تھے۔
وال كر نكلتے بين اس كى كيا وجہ ہے؟ ان برزگ نے جواب مين فرمايا كہ ميں كبراالفاكر بابر نكلتے ہو قادر نهيں، اس كے كہ جب ميں بابر نكلت ہوں توكى انسان كي شكل نظر نميں آتى،
بكد ايمانظر آ آ آ ہے كہ كوئى تا ہے كوئى خزر ہے، كوئى بحيرنیا ہے، كوئى گدھا ہے، اور جھے انسانوں كى حقیقت ہم پر انسانوں كى حقیقت ہم پر مال اوجونكہ ان كتابوں كى حقیقت ہم پر مسانوں شكلوں كے حقیقت ہم پر مال وجونكہ ان كتابوں كى حقیقت ہم پر مشكل ہو كر سامنے آ جاتے ہیں۔ بسر صال وجونكہ ان كتابوں كى حقیقت ہم پر مشتقت ہيں وہ كندى ہے، من وہ آگ ہے۔
مشتقت ہيں وہ كندى ہے، حقیقت ہيں وہ نجاست ہے، حقیقت ہيں وہ آگ ہے۔
مشتقت ہيں وہ كندى ہے، حقیقت ہيں وہ نجاست ہے، حقیقت ہيں وہ آگ ہے۔

# یہ دنیا گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے

حضرت والد صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے سے كه بد ونيا جو كنابول كے آك سے بعرى بور كن من يس بحر كئ الل سے بعرى بور كئ من يس بحر كئ من سے بعر كئ من الله الله الله كائے كى در ہے، ليك ديا سلالى دكائے كى در ہے، ليك ديا سلالى دكھ تو يورا كرو الله سے الله جو دكھ تا ہے كئا ہى طرح بد بد المماليل بد كناہ جو معاشرے كے اندر بھلے ہوئے ہيں۔ حقيقت بيل آگ بير، صرف اليك صور بھو كئے ك معاشرے كائد و حك جائے كا و بد معاشرہ آگ ہے دھك جائے كا، ممارے بد بعب صور بھو كئا ہا كائے ہے، جب صور بھو كا جائے كا قويد معاشرہ آگ سے دھك جائے كا، ممارے بد برے الحمال بھى در حقيقت جنم ہے، ان سے اللے آپ كو بھى بچاذ، ادر اللے الل وعمالى برے الحمال بھى در حقيقت جنم ہے، ان سے اللے آپ كو بھى بچاذ، ادر اللے الل وعمالى برے الحمال بھى در حقيقت جنم ہے، ان سے اللے آپ كو بھى بچاذ، ادر اللے الل وعمالى برے الحمال بھى در حقيقت جنم ہے، ان سے اللے آپ كو بھى بچاذ، ادر اللے الل وعمالى بيرے الحمال بھى در حقيقت جنم ہے، ان سے اللے آپ كو بھى بچاذ، ادر اللے الل وعمالى برے الحمال بھى در حقیقت جنم ہے، ان سے اللے آپ كو بھى بچاذ، ادر اللے اللہ وعمالى بھى در حقیقت جنم ہے، ان سے اللے آپ كو بھى بچاذ، ادر اللے اللہ وعمالى بيرے الحمال بھى در حقیقت جنم ہے، ان سے اللے آپ كو بھى بچاذ، ادر اللے اللہ وعمالى بيرے الحمال بھى در حقیقت جنم ہے، ان سے اللے آپ كو بھى بچاذ، ادر اللے اللہ وعمالى بھى در حقیقت جنم ہے، ان سے اللہ بھى در حقیقت جنم ہے، ان سے اللے اللہ بھى در حقیقت جنم ہے، ان سے در حقیق ہے در حقیق ہے در اللہ بھى در حقیق ہے، ان سے در حقیق ہے در حقیق ہے، ان سے در حقیق ہے در حقیق ہے در حقیق ہے در حقیق ہے در حقیق ہے، ان سے در حقیق ہے در

#### كو بمى بجاؤ\_

پہلے خود نماز کی پابندی کرو

علامد فودى رحمة الله ف دومرى آيت يديان فرائى سے كه:

وَأُمُوْ اَهُلَكَ بِالعَسَكَةِ وَاصْطَبُرُ عَلَيْهَا

(Irr; b)

لین اپ گروالوں کو نماز کا تھم دو، اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو، اس آےت میں اللہ تعالیٰ ہے گھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو۔ اور چر اور کھر اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر خود بھی ہماں ترتیب اللہ دی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرماد یا کہ تمارا اپنے گھر والوں کو یا اولاد کو نماز کا تھم دیااس وقت تک موثر اور قائدہ مند نہیں ہوگا، جب تک تم اان سے نو اور کہ دیا کہ نماز پڑھو۔ لیکن خود اپنے اندر نماز کا اہتمام نہیں زبان سے تو تم نے ان کو کہ دیا کہ نماز کرھو۔ لیکن خود اپنے اندر نماز کا اہتمام نہیں والوں کو نماز کا تھم دینے گا۔ لہذا اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دینے کا ایک لاز می حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو۔ اور والوں کو نماز کا تھم دینے کا ایک لاز می حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو۔ اور

### بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولو

حدث شریف میں ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیک خاتون نے ابہتے نیچ کو گور میں لینے کے لئے بایا، پرد آنے میں تردد کر رہا تھا، تواس خاتون نے کہا تم ہمنرے پاس آؤ، ہم مہس کچھ چزویں گے۔ اب وہ پچہ آگیا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے نیچ کو یہ جو کہا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم مہس کچھ چزویں گے، توکیا تمماری واقعی کچھ دسیے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب ویا کہ بارسول اللہ! میرے پاس آیک مجود تھی۔ اور یہ محجود اس کو دیے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب ویا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس آیک مجود تھی۔ اور یہ محجود اس کو دیے کی نیت تھی،

آپ نے فرمایا کہ آگر دینے کی نیت نہ ہوتی۔ تو یہ تهماری طرف سے بہت برا جھوٹ ہوتا، اور گناہ موتا۔ اس لئے کہ تم بیج سے جمونا وعدہ کر دی ہو کو یااس کے ول میں بھین سے سے بات وال رہے ہو کہ جموث بولنااور دعدہ خلائی کرنا کوئی ایس بری بات نہیں ہوتی \_\_\_ لنذا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیوی بچوں کو جو بھی تھم

رو، پہلے خود اس پر عمل کرو، اور اس کی پابندی دومروں سے زیادہ کرو،

بچوں کو تربیت دینے کا انداز

آ کے علامہ تووی رحمہ اللہ احادیث لائے ہیں۔

عن المب هر موذ رضوات تعالى عنه قال: اخذ الحسن بن على رضوافك عنهما تمرة من تمرالصدقة وحعلها ف فيه فقال دسول الله صارات عليه وسلع: كخ كخ ادم بها احا علمت الالا ناكل الصدقة!

(جامع الاصول: ٣/ ١٥٤ رقم الحديث ٢٧٣٨)

حفرت ابو بررة رمنى الله عنه فرمات بي كه حفرت فاطمه اور حفرت على رصى الله عنماکے صاحبزادے حضرت حسن رمنی اللہ عنہ جب کہ ابھی بیجے بی تھے۔ ایک مرتبہ صدقہ کی تھجوروں میں سے ایک تھجور افعا کر اپنے منہ میں رکھ لی، جنب حضور اقدس صلی الله عليه وسلم في ديكما توفيرا قرمايا "كنع كنع" عربي من بد لفظ ايساب يسي مارى زبان میں " تھو تھو" کہتے ہیں یعنی اگر بچہ کوئی چیز منہ میں ڈال دے ، اور اس کی شناعت کے اظہار کے ساتھ وہ چزاس کے منہ سے تکاوانا مقعود ہوتو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بسر حال! حضور اقدس صلى الله مليه وسلم في فرمايا "كنع كنع " يعنى اس كومنه سے لكال

کر پھینک دو، کیانتہیں معلوم نہیں کہ ہم لینی بنوہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے حضرت حسن رضی الله عند حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے نواسے ہی۔ اور

ا اے محبوب نواسے میں کہ لیک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت معزت حسن رمنی اللہ علیہ مجد میں داخل ہو گئے۔ تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم منبرے اترے ، اور آمے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھالیا۔ اور بعض

مرجد اليابعي موآكد حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نماز برده رب بين- اورب حفرت

حسن رضی الله عند آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے اور جب آپ بجدے میں جانے گئے آت آپ نے ان کو ایک ہاتھ سے پائر کر یعجے آثار دیا، اور بھی ایسا بھی ہو تاکہ آپ ان کو گود میں لیتے اور فرماتے کہ:

#### "ميخلة ومحسنة"

ینی بید اولاد الی ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، اور بزول بھی بنا دیتی ہے۔ اس
کے کہ انسان اولاد کی وجہ ہے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے، اور بعض اوقات بزول بن
جاتا ہے ۔ آیک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عند سے
اتنی محبت ہے، دو سمری طرف جب انہوں نے ناوانی میں لیک سمجور بھی منہ میں رکھ کی تو
سمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ وہ اس محجور کو کھا جائیں۔ حمر چوتکہ ان کو
پہلے ہے اس چیز کی تربیت دین تھی۔ اس لئے فوراً وہ سمجور منہ سے نگلونل ۔ اور قرما یا کہ بیہ
ہملے کھانے کی چیز شمیں ہے۔

#### بچول سے محبت کی حد

ہے کہ تم نے اس کو ابتداء ہے اس کی عادت نہیں ڈالی بر مال! اس صدیث کو یہاں لائے کا متعمد یہ ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو بھی لگاہ میں رکھو، حضرت بیٹنے الحدیث کا آیک واقعہ

فی الحدیث حضرت مولانا ذکر یا صاحب رحدة الله علیه ف آپ جی می لیالیک تسہ لکھاہے کہ جب میں چھوٹا کیے تھاتو ہاں ہاپ نے میرے لئے ایک چھوٹا ساخو بصورت تکیہ بنادیا تھا، جیسا کہ عام طور پر بچوں کے لئے بنایا جاتا ہے، مجھے اس تکمیہ سے بوی محبت تحي، اور ہروقت ميں اس كو اينے ساتھ ركھتا تھا۔ ليك دن ميرے والد صاحب ليشنا جاہ رے تھے۔ ان کو تکیے کی ضرورت بیش آئی تو میں نے والد صاحب سے کما کہ: اہاجی! میرا كيه لے ليج يه كمه كريس في الخيدان كواس طرح چيش كيا، جس طرح كديس في اپنا دل لکا کر باب کو دے ویا، لیکن جس وقت وہ تکیہ میں لے ان کو چیش کیا، ای وقت والد صاحب في مجع ايك چيت رسد كيا۔ اور كماك الجي سے تواس تيے كو اپنا كميد كتا ے، مقعد یہ تھا کہ تکیہ تو در حقیقت باپ کی عطاو ہے، لنذا اس کوا بی طرف منسوب کرنا يالناقرار دينانلا ب معزت فيخ الديث رحمة الله عليه لكية بس كه اس وقت توجيح بهت برالگا کہ میں نے تولینا دل نکال کر باپ کو دے دیا تھا۔ اس کے جواب میں باپ نے ایک چیت لگادیا۔ لیکن آج مجوش آیا کہ گفتی بلیک بات براس وقت والد صاحب فے تعبیہ فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد ہے ذہن کارخ بدل کیا ۔۔۔اس صم کی چھوٹی چھوٹی باوّل پر ماں باپ کو نظرر تھنی پڑتی ہے، تب جا کر یجے کی تربیت سیح ہوتی ہے، اور بجہ سیح طور براجر كرسائ آآ ہے۔

کمانا کھائے کا ایک اوپ عبد الله بن عبد الله بن عبد الاسد عن ابی حقص عمر ابف صلحة عبد الله بن عبد الاسد ريب رسول الله صلال عليه وسلم قال : كنت غلام في الصحفة وسول الله صلال الله صلال عليه وسلم : ياغلام سمالله . و بيمينك وكل معايل في افاد منازلت تلك طعمتى بعد - بيمينك وكل معايل في الاصول : ١ / ٢٨٨ رقم الحدى بعد - (جامع الاصول : ١ / ٢٨٨ رقم الحدى ٥٣٥ و

حضرت عمرين ابو سلمة رضى الله تعالى عنه الخضرت صلى الله عليه وسلم ك سوتيل بيغ بيں - حضرت ام سلمة ومنى الله تولل عنها ،جوام المومنين بيں، ان كے چھلے شوہر ے یہ صاحبزادے بدا ہوئے تھے۔ جب حضور الدس صلی اللہ وسلم فے حطرت ام سلمة رمنى الله عنها سے فكاح فراياتويدان كے ماتھ بى حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ك إلى آئة تن اس لئ يد الخضرت صلى الله عليه وسلم كرريب يعنى موتيل بيئے تھے، آخفرت سلى الله عليه وسلم ان سے يوى عبت وشفقت فرمايا كرتے تھے، اور ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا بچہ تھا۔ اور حضور اقدس صلی الله عليه وسلم كے زير برورش تھا، الك روز كمانا كھاتے ہوے میرا باتھ پالے میں ادحرے اوحر حرکت کر رہا تھا، یعنی مجمی ایک طرف سے لقمہ اٹھایا۔ مجمی دوسری طرف سے۔ اور مجمی تیسری طرف سے لقمہ اٹھالیا۔ جب حضور الدس صلى الله عليه وسلم في مجهاس طرح كرت موع ويكما توفرمايا ال الرك! كمانا کھاتے وقت بسم اللہ برحو۔ اور واصف ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کاجو حصہ تمہارے سامنے ب، وہال سے کھان، اوھر اوھرے اتھ برحار کھانگیک نمیں ہے ۔ اخفرت صلی الله عليه وسلم اس طرن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اس پر سنبیہ فرماتے اور سیح ادب

#### مير اسلامي آداب بي

ایک اور سحانی حضرت عکر اش بن ذویب رضی افتد تعالی عند فرماتے ہیں، کہ یس ایک مرتبہ حضور اقد س صلی الله علیه و ملم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کھانا سامنے آیا تو میں نے میں حضور اقد س حرکت شروع کی کہ ایک ٹوالد او حرے لیا۔ اور اس طرح بر تن کے مختلف حصول سے کھانا شروع کر دیا۔ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پار کر فرایا اے عکر اش، ایک جگہ سے کھاتی، اس لئے کہ کھانا ایک جیسا ہوتی ہے اور جد سدیدی ظاہر ہوتی ہے اور جد سدیدی ظاہر ہوتی ہے۔ اور جد سدیدی ظاہر ہوتی ہے۔ اور جد سدیدی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے کیک جگہ سے کھاتی، حضرت عکر اش فرماتے ہیں کہ جیس نے ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے اور یک برا تھال لایا گیا جس میں مختلف

سم كى مجوري بحري بوئى تغير - مثل مشهور ب كه دوده كاجلا بوا چهاج كوجى بهونك بهونك بهونك كوجى بالده عليه والدس سلى الله عليه وسلم بحو به فرما حج سخ كه ليك جكد ب كعاقب اس لئة عليه و سلم بحورين ليك جكد سه كعاتى شروع كر دير - اور الخصرت سلى الله عليه و سلم بحق ليك طرف سه بحور الفات، بمحى دوسرى طرف سه الفات - اور جي جب ليك طرف سه كمات بوت ديكها تو آپ نے جر فرمايا كه اب مكراش! تم جمال سه جابوكياتي اس لئه كه به تعلق شمى كم جوري بين بين - باكر أيك طرف سه كمات و به كار كهاد اورسرى هم كى مجور كمان كوچاه د باب - تو باته طرف سه كمون كم كوركمان كوچاه د باب - تو باته طرف سه كمون كران الحداد وسرى هم كى مجور كمان كوچاه د باب - تو باته

(مكلوة المصاعم عاس)

گویا کہ اس مدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوب سکھایا کہ اگر

ایک بی حتم کی چزہے قویم مرف اپنی طرف سے کھاؤ، اور اگر مختلف حتم کی چزس ہیں تو
دومرے اطراف ہے جس کھاسکتے ہو۔ اپنی اولاد اور اپنے صحابہ کی ان چھوٹی چھوٹی باقوں پر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی۔ یہ سلرے آداب خود بھی سکھنے کے ہیں۔
اور اپنے گھر والوں کو سکھانے کے ہیں یہ اسلامی آداب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ ممتاز

(جامع الماصول: ٥ / ٨٨/ دقم الحديث ٣٢٣٣)

حضرت عبد الندين عمر رضی الله عند روايت كرتے ايس كه نبی كريم صلی الله عيد وسلم سنة ارشاد فرمايا كه اچي اولاد كو نماز كا تخم دو جب وه ملت سال كه دو جأيس ليني سلت سل كه ين كونماز پر هندى ناكد كرنا شروع كرد، اگر چداس كه ذه نماز فرض نسيس به دني، ليكن اس كوعادى بنانے كه لئے سات سال كى عمر سے ناكيد كرنا شروع كردد، اور جب دس سال كي عمر به وجائے، لور چرجى نمازند پرجھے قواس كو نمازند پرجھے نرمادد،

اور وس سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ الگ کردو، ایک بستر میں دو بچوں کو نہ سلاؤ،

سات سال سے پہلے تعلیم

اس حدیث میں پہلا تھم ہے دیا کہ سات سال کی حمرے نمازی ناکید شروع کروو،
اس معلوم ہوا کہ سات سال ہے پہلے اس کو کسی چیز کا مکف کرنا مناسب شیں،
عکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی تھائوی قدس سرو فرائے ہیں کہ اس حدث ہے یہ
بہت معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچی عمر سات سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی قار
ہوجھ شیں ڈالنا چاہئے، چیے کہ بعض لوگ سات سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی قار
شروع کر دیتے ہیں حضرت تھائوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بہت مخاف تقے حضرت فرایا
کرتے تھے کہ اللہ میاں تو سات سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کمدرہ ہیں، مگر تم
سات سال سے پہلے اس کو دوزہ رکھوانے کی گار ہیں ہو، یہ فیک نہیں ۔ اس طرح سات
سال سے پہلے نماز کی آکیدی کوشش بھی درست نہیں۔ اس لئے کما گیا کہ سات سال
سال سے پہلے نماز کی آکیدی کوشش بھی درست نہیں۔ اس لئے کما گیا کہ سات سال
سے پہلے نماز کی آکیدی کوشش بھی درست نہیں۔ البتہ بھی کبار اس کو اس شرط کے ساتھ
سمجہ ہیں لا سے جیں کہ وہ مجد کو گندگی و فیرہ سے طوث نہیں کرے گا۔ ناکہ وہ تھوڑا افوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ ہوجھ ڈالنا درست
تھوڑا بانوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ ہوجھ ڈالنا درست

گھر کی تعلیم دے دو

بلک ہارے بررگ فراتے ہیں کہ سات سال سے پہلے تعلیم کا بوجھ ڈالناجی مناسب نہیں۔ سات سال سے پہلے کھیل کود کے اندراس کو پڑھادو، کین باقاعدہ اس پہلے تعلیم کا بوجھ ڈالنا، اور باقاعدہ اس کو طالب علم بنا دینا ٹھیک نہیں ۔ آج کل ہمارے یسان سے دیاہے کہ بس کچہ تین سال کا جواتواس کو پڑھانے کی اگر شروع ہوگئی، سے غلط ہے۔ صحح طریقہ سے کہ جنب دہ تین سال کا جو جائے تواس کو گھر کی تعلیم دے دو۔ اس کو اندو رسول کا کلمہ سکھا دو، اس کو کچھ دین کی باتیں سمجھا دو، اور سے کام گھر شیں رکھ کر جتنا کر علتے ہو، کر او باتی اسکو مگف کر کے باقاعدہ زمری میں ہیجنا۔ اور ضابطے کا طالب علم بنا رینا احجانسیں۔

قارى فتح محمر صاحب رحمة الله عليه

ہدے بررگ حطرت مولانا قاری فقح مصاحب رحد اللہ علیہ اللہ تعالی ان کے ورجات بلند فرائ ، آجن ۔ قرآن کریم کا زندہ میٹرہ سے ، جن لوگوں نے ان کی از بارت کی ہے۔ ان کو معلوم ہو گا۔ ساری زندگی قرآن کریم کے اندر گزاری ، اور صدت کی جو یہ وعا آتی ہے کہ یااللہ! قرآن کریم کو میری رگ میں پوست کر و بیجے ۔ میری روح میں میرے خون میں پوست کر و بیجے ، میرے جم میں پوست کر و بیجے ، میری روح میں پوست کر و بیجے ، میری دوح میں پوست کر و بیجے ، میری دوح میں پوست کر و بیجے ، میری اوری طرح بیوست کر و بیجے ، میرا معلوم ہو آ ہے کہ حدیث کی بید وعاان کے حق میں پوری طرح قبل ہولی ہوگا کہ وی میں پوست تھا۔

قاری صاحب قر آل محل تعلیم کے عوالے میں بوے سخت سے جب کوئی بچہ ان کے پاس آ با قواس کو بردھنے کی بحت ہاکید کے پاس آبا قواس کو بردھنے کی بحت ہاکید کرتے تھے ، ایران کو بردھنے کی بحت ہاکید کرتے تھے کہ جب تک بچ کی عمر سات سال نہ ہو جائے ، اس وقت تک اس پر تعلیم کا با قاعمہ ہو جھ ڈالنا درست نہیں، اس لئے اس سے اس کی نشود نمارک جاتی ہے ، اور اسی نہ کررہ بلا صدی ہیں استولیل فرائے تھے کہ حضور اقد سی صلی الله علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کا حکم دینے کے لئے سات سال عمر کی قید لگائی سے ۔

جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو پھر رفتہ اس پر تعلیم کا بو جھ ڈالا جائے۔ یمال تک کہ جب بچہ دس سال کا ہو جائے تواس دفت آپ نے نہ سرف آدیباً لمانے کی اجازت دی۔ بلکہ ملانے کا تھم دیا کہ اب وہ نماز نہ پڑھے تواس کو ملرو،

بچول کو مارنے کی حد

س بات بھی مجھ لین چاہے کہ استادے لئے یال باپ کے لئے نیچ اواس مد تک مارنا جازے، جس سے نیچ کے جم پر مار کا نشان ند بڑے۔ انج کل سے جو ب تحاشہ مار نے کی جو رہت ہے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں قرآن کر کریم کے ممتبوں میں مار کنائی کا رواح ہے۔ اور بعض او قات اس مار پائل میں خون لکل آبا ہے، ذخم ہو جاتا ہے، یا نشان پڑ جاتا ہے، یہ عمل اتبا بوا گناہ ہے کہ حضرت عکیم المامت موانا تقانوی قد سی الله میں نہیں آبا کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ،وگی ؟ اس لئے کہ اس گناہ کی معافی کس سے ماتے ؟ اگر اسے بچ سے ماتے تو وہ نا بالغ بچہ معاف کرنے کا الل خمیں ہے، اس لئے کہ آگر نا بالغ بچہ معاف بھی کر دے تو شرعائس کی معافی کا المشہد خمیں اس لئے حضرت والا فرمایا کرتے ہے اس کی معافی کا کو باہت ضرورت کوئی رامت بچہ میں تب الم نا المشہد خمیں کہ اس سے زخم ہوجاتے یا نشان پڑ جاتے، البتہ ضرورت کے تحت جمال مارح نہ ماری کہ اس سے زخم ہوجاتے یا نشان پڑ جاتے، البتہ ضرورت کے تحت جمال مارنا نا گڑر یہ ہو جاتے۔ صرف اس وقت مارے کی اجازت دی گئی

### بچول کو مارنے کا طریقتہ

اس کے لئے مکیم المامت حصرت مولانا تھانوی قدس اللہ مرو نے ایک بجیب نوند ہتایا ہے، اور ایبانسخ وی ہتا کتے تھے، یاو رکھنے کا ہے، فرہاتے تھے کہ جب بھی اولاد کو ملر نے کی ضرورت محوس ہو، یا اس پر خصہ کرنے کی ضرورت محوس ہو توجس و تت خصہ آرہا ہواس و قت نہ ملوہ بلکہ بعد بی جب خصہ فحضا او جائے تواس و قت مصنوی خصہ پیدا کر کے مار لواس لئے کہ جس وقت طبعی خصہ کے وقت اگر مارو کے یا خصہ کرو محمد تر ہو تائم نہیں رہو گے، بلکہ حدے تجاوز کر جاتو گے، اور چو تکد ضرور قامل ناہے، اس لئے مصنوی غصر پیدا کر کے چر مار نو، باکہ اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے، اور حد

اد: فرایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عمراس پرعمل کیا کہ طبی غصے کے وقت نہ کمی کو مارا اور نہ ذائنا، بحرجب غصہ محتذا ہو جا آتا ہاس کو بالا کر مصنوی حم کا غصہ پیدا کر مکے وہ مقصد حاصل کر لیتا۔ ماکہ صدود سے تجاوز نہ ہو جائے۔ کیونکہ خصہ لیک ایس چیز ہے کہ اس میں انسان اکثور پیشتر حدیر تائم نہیں رہتا۔

### بچوں کو تربیت دینے کا طریقہ

ای لئے حضرت تھانوی رحدة الله عليد ليك اصول ميان فرمايا كرتے تھے۔ جو اگرچہ کل اصول تو نسیں ہے، اس لئے کہ حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکثرہ بیشتراس اصول رعمل كيا جاسكاب كه جس دقت كوئي فخص غلط كام كرر إبو، تحيك اس دقت مي اس كوسرا وينامناسب فيس مواً- بلكه وقت ير أوكف ع بعض او قات نقصان مواتب، اس لئے بند میں اس کو سمجھا ووں یا سزا دیلی ہو تو سزا دیدو، دوسرے سے کہ ہر ہر کام پر بار بار ٹو کے رہنا بھی ٹھیک نمیں ہوآ۔ بلکہ ایک مرتبہ بٹھاکر سمجما دو۔ کہ فلال وقت تم نے مید غلط کام کمیا۔ فلال ونت میہ غلط کیااور پھر ایک مرتبہ جو سڑا و ٹی ہے دے وو \_ واقعہ میہ ہے کہ غصہ ہرانسان کی جبلت میں واخل ہے ، اور میہ ایساجذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض او قات انسان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر حدود پر قائم رہنا ممکن شیس رہتا، اس لئے کہ اس کا بمترین علاج وہی ہے ، جو جمارے حضرت تھانوی قدس اللہ سموہ نے تجویز فرمایا \_ بسر حل! اس سے بید معلوم ہوا کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو بھی مجمی مارنا مجى عائب، آج كل اس من افراط وتغييد ب، أكر مارس ك وحد ا كزر جأس ك، يا چرالکل مارناچو و دیاہے، اور یہ مجھتے ہیں کہ نے کو مجمی شیس مارنا چاہئے، یہ دولوں ہائیں غلط بن وہ افراط ہے، اور بیہ تغریط ہے، احتدال کا راستہ وہ ہے جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان قرما دیا۔

تم میں سے ہر محض محران ہے

آخر میں دی صدف لائے ہیں جو چھے کی مرتبہ آچی ہے

روعن ابن عروضوات عنهما قال: سبعت رسول الله صلى الله عنه عنه وسلّم يقول : كلت مراع وكلت مسئول عن رعيته ، والرجل راع في الماء ومسؤل عن رعيته ، والرجل راع في الماء ومسؤل عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت من وجها و

منولة عن رعيتها والخاد مراع فى مال سيدة ومسئول عن رعيته ومنول عن رعيته ومنول عن رعيته ومنول عن رعيته ومنول عن (مام المراح المراح (٢٠٢٨)

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عدے روایت ہے، قرائے ہیں کہ بیل نے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم سے الله علیہ وسلم سے منا فرائے ہیں کہ تم بیل سے ہر خض رائی ہے، تکہان ہے وہ دار ہے، اور ہر خض سے قیامت کے روز اس کی و مد واری اور تکہائی کے بلرے میں سوال ہوگا، لمام یعنی مربراہ حکومت و مد وار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بلرے میں آخرت میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیما بر آؤکیا؟ ان کی کیسی تربیت کی؟ اور ان کے حقوق کا کتنا خیل رکھا؟ اور مرد اپنے گھر والوں کا بیوی بچل کا گران اور تکہان ہے تام سے موال ہوگا کہ بیوی نے جو تمام ہے ہو میں اس کے حقوق کس طرح اوا کے؟ حورت اپنے شوہر کے کے کئے تھے ان کی کہی تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح اوا کے؟ حورت اپنے شوہر کے کھر کی ہے۔ اس کے بارے میں اس کے گھر کی جہاں کی بارے میں اس کے گھر کی جہاں کی کا اور توکر اپنے آ قا کے مل میں تکہان ہے۔ ورز اس کے دون اس سے بارے میں سوال ہوگا کہ ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور آثرت کے دن اس سے بارے میں سوال ہوگا کہ ہے دون اس سے بارے میں سوال ہوگا کہ میں اس المانت کا حق کس طرح اوا کیا؟

لندائم میں سے بر شخص کی نہ کی حیثیت سے رائی ہے اور جس چزکی جگسبانی اس کے بردی گئی سے موال ہو گا،

# اہے ماتحوں کی فکر کریں

اس مدے کو آخریں لانے کی مظامیہ ہے کہ بات صرف باپ اور اولاد کی حد تک محدود جسیں، بلکہ زندگی کے جسے شعبے ہیں، ان سب میں انسان کے ماتحت پکر لوگ ہوتے ہیں، مثلاً گھر کے اندر اس کے ماتحت ہوئی ہج ہیں، و فتر میں اس کے ماتحت کوئی آدمی کام کرتے ہوں گئے، اگر کوئی و کاندار ہے، تو اس و کان میں اس کے ماتحت کوئی آدمی کام

کر آہوگا، اگر کمی شخص نے فیکری لگائی ہے، تواس فیکٹری بی اس کے ماتحت کچے عملہ
کام کر آہوگا، اگر کمی شخص نے فیکٹری لگائی ہے، تواس فیکٹری بی اس کے ماتحت کچیاااور ان
کام کر آبوگا، یہ سب اس کے ماتحت اور آباج ہیں انڈواان سب کو دین کی بات کہ جا اپنی
و دین کی طرف المانے کی کوشش کر ناانسان کے ذعے ضروری ہے۔ یہ نہ ہجے کہ جس اپنی
دات یاائے گھر کی حد تک ذمہ دار ہول، بلکہ جو لوگ تممارے ذیر دست اور ماتحت ہیں،
ان کو جب تم دین کی بات بتاؤ کے تو تمماری بات کا بہت ذیادہ اثر ہوگا، اور اس اثر کو دہ
لوگ تبول کریں گے۔ اور آگر تم نے ان کو دین کی بات نہیں جنائی تواس میں تممار اقصور
ہے۔ اور آگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تواس میں تممار اقصور ہے کہ تم لے ان کو
دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لئے جمال کمیں جس شخص کے ماتحت کچھے لوگ کام
دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لئے جمال کمیں جس شخص کے ماتحت کچھے لوگ کام

#### صرف وس منك تكال ليس

اس میں شک نہیں کہ آج کل زندگیاں معروف ہو گئیں ہیں، او قات محدود ہو گئے ایک بین بر فحض انتا تو کر سکتا ہے کہ جو ہیں گھٹے ہیں سے پانچ دس مث روزاند اس کام کے لئے انگال کے کہ ایپ ما ایپ ما ایپ مارے کہ وین کی بات سائے گا۔ مثلاً کوئی کتاب پڑھ کر سنادے، کیل وظ پڑھ کر سنادے، ایک ودیث کا ترجمہ سنادے، جس کے ذریعہ دین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے۔ یہ کام قوم فض کر سکتا ہے، آگر ہر فضی اس کام کی پابندی کر لئے تو انشاہ اللہ اس مدیث پر عمل کرنے کی معادت عاصل ہو جائے گی، اللہ تعلیم کی باللہ کے بھی اور آپ سب کو بھی اس مرحل کرنے کی معادت عاصل ہو جائے گی، اللہ تعلیم کی باللہ کے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی قونی عطافر اے۔ آ ہین۔

وآخردعوافاان الحمد مله رب العالمين

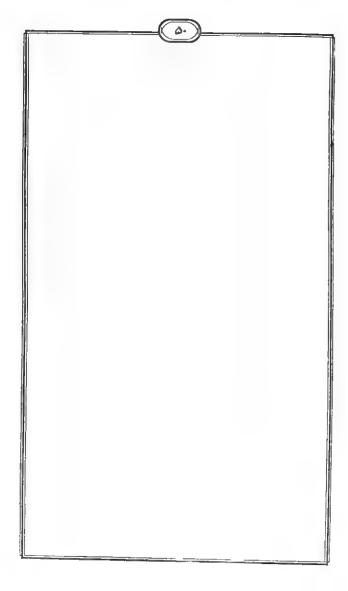



"ا دریخ خطاب: ۲۸راگست ۱۹۹۲

مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرم

كلش ا قبال كراچي

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۲۳

مفحات

یاد رکھتے اس ونیا میں جتنی تحبیس اور تعلقات میں، ان سب میں انسان کی کوئی نہ کوئی غرض ضور وابست ہے، ان ونیا میں بے غرض محبت نہیں ملے گی، لیکن والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، ان کا جذبہ توبیہ ہوتا ہے کہ اپنی جان مجھی چلی جائے، لیکن اولاد کو فد کرہ بہنچ جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حقوق میں ان کا درجہ سب سے زیادہ رکھا ہے۔

#### بسعاطه المخت الرحسم

# والدين کی خدمت، جنت کا ذر بعیه

الحمد لله نحمد لا ونستعينه و نستغفر لا و فرصب به و نتوكل عليه و و نعوذ بالله من شروى انفسنا وجن سيئات اعمالنا ، من يهد لا انته ذلا مضل له ومن يضلله خلا هادى و نشهد ان لا الله وجد لا لا شريك له . و نشهد ان سبد ناو نسينا و مولانا محمد ا عبد لا وس سوله و مسلول تعالى عليه وعلى آل به واصحابه و باس لك وسلم تسليدًا كشيرًا كشيرًا كشيرًا و

امابعد فَاعُونُهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْعَانِ الرَّحِيْدِ، بِسُدِهِ اللَّهُ الرَّهُنِ الرَّحِيْدِ، وَاعْبُدُوا اللهُ وَلا تُشْرِكُ الِهِ شَيْناً وَ بِالْوَلِادُيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى الْقُرُفِ وَالْيَسَانَى وَالْسَادِيْن وَالْجَارِذِى الْقُرُفِ، وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَالْمَسَامِدِ السَّيْلِ، وَمَا مَلَكَتُ اَيْسَانُكُمُ الْاسَارِ، ٣٦)

امنت بالله صدقيلي مولانا العقليد، وصدقت سوله النبي المصريد، و غن على ديد من الشاهدين والشاكري، والحمد لله مرب العمالين.

#### حقوق العباد كابيان

علامہ فودی رحمة اللہ علیہ نے بدلک نیا باب قائم فرمایا ہے، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی ہے بیان بھی ہے، جیسا کہ بین مرض کیا تھا کہ بید الواب جواس کلب "ریاض الصالحین" بھی چل رہے ہیں، ان کا تعلق حقوق العبادے ہے، ابعض حقوق العباد کا بیان گرر چکا ہے، ان حقوق کے بذے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ من سجھ ہیں اس نے بار میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شتہ واردوں کے حقوق کی اوائی کے بارے میں آیات اور احادیث لاتے ہیں سب سے کہلی حدث یہ ہے کہ:

### افضل عمل كونسا؟

"عن الحب عبد الحل عبد الله بن معود وضحاف عنه ، قال سسّلت الني ملال عليه وسلم: اى الدمل احب المالية ؟ قال : المسّلة على وقدًا، قلت : شعرى ؟ قال : برالوالدين ، قلت : شعراى ؟ قال ، الجهاد في سبسيل الله "

(ميم بخاري، باب مواقيت الدراة مديث نمبر٥٠٣)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہوچھا کہ اند تعالیٰ کو سب سے زیاوہ محبوب عمل کونساہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیاوہ محبوب عمل کو سب سے زیاوہ محبوب عمل کونساہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ والدین نماز کے بعد سب سے ذیادہ محبوب عمل کونساہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیمرے نمیمریر محبوب عمل کونسا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رائے میں جما و

اس مدیث میں ترتیب اس طرح بیان فرائی گئی که سب سے افضل اور پہندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنے کو قرار دیا گیا، ووسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اور تیمرے نمبر پر جما ونی سبیل اللہ کو۔

## نیک کاموں کی حرص

یمال دوبائی بھے کی ہیں: آیک ہید کہ اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آیا

ہم کہ بہت سے صحابہ کرام نے مختف مواقع پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ

پر چھا کہ سب سے افضل عمل کونیا ہے؟ اس سے صحابہ کرام کی یہ فکر اور یہ حرص ظاہر

موتی ہے کہ دہ یہ چاہج ہیں کہ جو عمل اللہ تعلق کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور
افض ہواس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے، اور وہ عمل ہملری زندگیوں میں آجائے،

انس سے کہ ہرونت دل و دماغ پر آخرت کی فکر طاری تھی، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آخرت،

میں کی طرح اللہ تعلق کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس لئے ہروقت یہ معلوم

میں کی ظرح اللہ تعلق کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس لئے ہروقت یہ معلوم

مرے کی فکر میں رہے تے کہ کس عمل میں کیا اجر و ثواب ہے، اور وہ ہمیں حاصل ہو

آج ہم لوگ فضائل کی احادیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلال عمل میں ہیں افسیات ہے۔ فلال عمل میں سے فشیلت ہے۔ فلال عمل میں سے فشیلت ہے بڑھتے بھی ہیں۔ سنتے بھی ہیں۔ سنتے بھی ہیں۔ سنتے بھی اللہ کے بعد کما حقد عمل داعیہ بیدائنیں ہوتا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال بید تھا کہ چھوٹ کے بیارے میں بید معلوم ہو جائے کریہ والب کا کام ہے بس اللہ کی طرف ووڑھے تھے۔
اس کی طرف ووڑھے تھے۔

## انسوس! میں نے تو بہت سے قیراط ضائع کر دیے

الیک مرتبہ حضرت عبد الله بن عمر صنی الله عنهما کے ملت حضرت الا حریرة رضی الله عند بنا مرتبہ حضرت الا حریرة رضی الله عند بنا مرتبہ حضرت الا مریک ہوں الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جو حض اپنے مسلمان بھائی کی نماز جائدہ جی شریک ہوں الا اس کو ایک قبراط اجر لے گا، "قیلط" اس زمانے جس آیک بیانہ تھا۔ جس کے ذریعہ سونا چاندی کا وزن کیا جاتا تھا اور جو مختص اس تی چھیے ہے اس کو دد قبراط لیس تے، اور جو مختص اس کی مدفعن میں بھی شامل ہوں اس کو تین قبراط اجر لیس می سے ویسے تو" قبراط" ایک چھوٹا ما سامین مدت شن آبا ہے کہ جنت کا "قبراط" ایک چھوٹا سامین مدت شن آبا ہے کہ جنت کا "قبراط" الد میں اللہ علی مدت شن آبا ہے کہ جنت کا "قبراط" الد میں اللہ علی مدت بھی سامین اللہ میں اللہ میں اللہ میں مدت شن آبا ہے کہ جنت کا "قبراط" الد میں اللہ میں آبا ہے کہ جنت کا "قبراط" اللہ میں آبا ہے کہ میں اللہ می

بزا ہے۔

جب بید حدث حفرت ابو حریرة رضی الله فی سائی او حفرت عبد الله بن عمر رضی الله عند فی الله بن عمر الله بن کاظهار کرتے ہوئے فرایا کہ جس نے بہ حدث پہلے میں من ، جس کی وجہ ہے ہم نے بہت سے قبراط ہائے کر دیے ۔ مقصد بیر تھا کہ جھے پہلے بید معلوم نہیں تھا کہ ناز جنازہ بڑھے اور جنازہ کے چیچے چلنے ، اور آدفین جس شرکت کی ایک فضیلت ہے ، اگر پہلے سے جھے معلوم ہو آاؤجس اس کا اہتمام کر آ ، اور اہتمام نہ کرنے کی فضیلت ہے ، اگر پہلے سے جھے معلوم ہو آاؤجس اس کا اہتمام کر آ ، اور اہتمام نہ کرنے کی الله عند عمر سے بہت سے "قراط" منافع ہو گئے۔ حالات خد عشوت عبد الله بن عمر من الله عند وہ صحابی جی بن کا مشخلہ بن نی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنتوں پر عمل اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی افرائی الله علیہ الله علیہ معلوم ہواؤاس پر افسوس کی خورہ ہوجود ہے کئن اس کے بادیود جب ایک نیا تھی معلوم ہواؤاس پر افسوس کیا تھی محلوم ہواؤاس پر افسوس کی ورنا ہے کہ جس نے کیوں اب تک یہ عمل اختیار نہیں کیا تھی۔ تمام صحابہ کرام کا یمی حال نظر آتا ہے کہ جرد قت ای فکر جس ہیں کہ ذرای کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے جس سے اللہ تعلی کے یہاں اجر و ٹواب جس اضافہ ہو۔ اور الله تعلی کی رضا حاصل جو۔

#### سوال آیک جواب مختلف

ای گئے بار بار سحابہ کرام حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اسب سے افضل عمل کوئیا ہے؟ روا بات جی یہ نظر آ آ ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف جواب دیئے۔ مثلا اس حدیث جی آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ویا کہ سب افضل عمل وقت پر نماز پڑھتا ہے، ایک حدیث چچھے کرز چک ہے کہ آیک صحابی کاس سوال کے جواب جی آپ نماز اللہ کو ارشاد فریا کے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری ذبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی جر وقت تمہاری ذبان اللہ کا ذکر جاری ہو، چلتے مجرقے اٹھتے پڑھتے، جرحامت جی تمہاری ان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی جمالی دوایت ذبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ عمل اللہ تعراق کو سب سے ذیادہ محبوب ہے ایک روایت انبیان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ عمل اللہ تعراق کو سب سے ذیادہ محبوب ہے ایک روایت ایک روایت ایک راست کے آبات کہ آبات کہ آبات صحابی نے یہ سوال کیا کہ یارسول اللہ! سب سے افضل عمل کونسا ہے؟

آپ نے فرمایا کہ سب سے افغنل والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کسی صحابی نے پوچھا کہ یار سول اللہ! سب سے افغنل کونسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے رائے میں جماد کرنا سب سے افغنل عمل ہے، غرض سے کہ مختقف صحابہ کرام کو آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات عطافرائے، بظاہر آگرچہ ان جوابات میں تشاد نظر آتا ہے لیکن حقیت میں تضاد نہیں۔

# ہر شخص کا افضل عمل جدا ہے

بلت دراصل مد ہے کہ ہر آدی کے طالت کے لحاظ سے افضل عمل بدار رہتا ب، كمي فخص كے لئے نماز ير هناسب سے افضل عمل ہے، كمي فخص كے لئے والدين ك اطاعت سب سے افسل عمل ب، حمى فخص كے لئے جماد سے افضل عمل ب، حمى مخص کے لئے ذکر سب سے افضل عمل ہے، حالات کے لحاظ سے اور آ دمیوں کے لحاظ ے فرق بر جاتا ہے، مثل بعض صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم آفاکہ نمازی تودیے ہی یابندی کرتے ہیں، ان کے سلمنے نمازی زیادہ فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن والدین کے حقوق میں کو آبی ہو رہی ہے، تواب حضور اقدس صلی الله عليه وسلم في ان سے فرمايا كه تهدے حق مي سب سے افضل عمل والدين كى الماحت ہے کمی محالی کا عبادت کی طرف تو زیادہ وحیان تھا۔ محر جماد کی طرف اتنی رغبت نیس تھی۔ ان کے حق میں فرمایا کہ تسارے لئے سب سے افضل عمل جماد نی سبیل اللہ ہے، کسی محالی کو آپ نے دیکھا کہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رے ہیں، لیکن ذکر اللہ کی طرف انتا النقات نہیں ہے، ان کو فرمایا کہ تمال سے حق میں ب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے۔ النزاعتلف صحابہ کرام کوان کے حالات کے لحاظ ہے أتخضرت ملى الدهليدوسلم في مخلف جواب ديئ لين يدسب نعيات وال اعمال بين، يعنى وقت ير فماز يز منا- والدين كي اطاعت كرنا، جهاد في سيل الله كرنا، بروقت ذكر الله كرنا وغيره ، البته لوكول كے حالات كے لحاظ نعيات بدلتى رہتى ہے۔

### نمازي افضليت

اس حدیث بین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے افضل اعمال کی ترتیب بید میان فرائی کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا، مرف نماز پڑھنا نہیں کریا۔ اور وقت گزار کا لحاظ کر کے نماز پڑھنا، بعض اوقات انسان وقت کا دھیان نہیں کریا۔ اور وقت گزار دیتا ہے۔ اور یہ سوچتا ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو ہونے دو۔ یہ انسان کے لئے کسی طرح بھی متاسب نہیں، بلکہ وقت کے اندر نماز اداکر نے کی فکر کرے، قرآن کریم کی آیت ہے:

فَوَيُلُ يِنْمُصَلِيْنَ الَّذِيْتَ هُمْ عَنُ صَلَانِهِمُ سَاهُونَ.

(M: UPUI)

یعن ان نمازیوں پر افسوس ہے، جو اپنی نماز کی طرف سے ففلت میں ہیں ....۔ نماز کا وقت آیا۔ اور چلاگیا۔ نماز اواکر نے کی طرف دھیان نہیں دیا، بہل تک کہ نماز قضاہو گئی۔ لیک صدیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"الدى تفوته صلاة العصركا عاوتراهله وماله

یعی جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی دفت گزر گیا۔ اور نماز نہیں پڑھی۔ وہ الیاب جیسانس کے سارے کر والے لٹ کے اور سادا بال لٹ گیا، جس طرح وہ فضی نکک دست اور مفاوک الحال ہے اس طرح وہ فخص بھی مفاوک الحال ہے جس کی ایک عصر کی نماز قضا ہو گئی ہو، لذا نماز کو قضاء کر تا بڑی سخین بات ہے، اور اس پر بڑی سخت و عیدیں آئی ہیں۔ اس لئے نماز کا بھی دھیان ہونا چاہئے، اور نماز کے وقت کا بھی دھیان ہونا جائے۔

#### جهاد کی افضلیت

اس مدیث میں دو مرے نمبر پر افضل عمل "والدین کے ماتھ حسن سلوک "کو قرار دیا ، اور تیسرے نمبر بر جها فی مساتھ کر دیا کہ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جهاد جیسی عبادت جیس کہ جهاد اور اس کے استے فضائل جیس کہ صدیث میں آیا ہے کہ جو محض اللہ کے دائے میں جہاد میں شہید ہوجائے توانشہ تعافی اس کو دنیا ہے اس

طرح گناہوں سے پاک صاف کر کے لیے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آج ہاں کے پیٹ سے بیدا ہوا ہے۔

(میح بناری باب حمنی المجلد، صدیث نمبر ۲۲۹۲)

کیک صدی جس ہے کہ جب ایک انسان مرتے کے بعد اللہ تعلق کے مقالت قرب کا مشاہدہ کرے گا، اور جنت کا مشاہدہ کرے گا تواس کے دل جس بھی دنیا جس والیس اسے کہ ونیا جس والیس آنے کی خواہش پیدا نسس ہوگی، کہ جس دنیا جس والیس جاتوں، اس لئے کہ دنیا کی حقیقت کمل کر اس کے مسامنے آ جائے گی۔ کہ سے دنیا اس جنت کے مقابلے جس کتی بحقیقت، کتی نا پائیدار اور کتنی گندی چیز تھی، جو جنت اس کو ال گئی ہے ۔ لیکن وہ محتی جو جنا ہو۔ وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ جماد کروں۔ اور پھر النذ کے راستے جس شمید موجات وہ اور پھر النذ کے راستے جس شمید موجات اور پھر النذ کے راستے جس شمید

ای لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ میرے ول کی خواہش میہ ہے کہ میں اللہ کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ میں اللہ کے رائے میں جانے سے پھر شہید ہو جاؤں، پھر ذیمہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں۔ تو جنت میں جانے کے بعد کوئی اللہ کا بہند ونیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ موائے شہید کے کہ وہ اس بہت کی خواہش نہیں کرے گا۔ موائے شہید کے کہ وہ اس بہت کی خواہش کرے گا، جماد کی اتنی بوی فضیات ہے۔

(ميح اغلاى، باب تمنى الشهادة، مدعث نمبر ١٦٣٣)

#### والدين كاحق

کین والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی مقدم رکھا ہے، اس کے بردگوں نے فرایا کہ جسے حقوق العباد ہیں، ان بیس سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اس سے واجب الاحرام حق ونیاجیں کی اور کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود کا اور بعہ بنایا ہے، اس کئے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا انتااج رکھا ہے کہ حدیث شریف جیس آ آ ہے کہ اگر کوئی فحض لیک مرتبہ اپنے والدین کو مجبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے ید لے میں اللہ تعالیٰ اس کو آبک جج اور عمرہ کے برابر ثواب عطافرماتے ہیں،

یے غرض محبت

ياد ركھئے :اس دنيا ميں جنتي محبتيں اور تعلقات ہيں، ان تمام محبتوں اور تعلقات مي انسان كى كونى ند كونى غرض ضرور وابسة ب، اس ونيامي ب غرض عبت نهي المع كى ، سوائے والدین کی مجت کے بعنی والدین کی ایل اوااد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، اس محبت میں ان کالینا کوئی مفاد لور کوئی غرض شامل نہیں، اس کے علاوہ کوئی محبت بے غرض نہیں مثلاً شوہر ہیوی ہے محبت کرے تواس میں غرض شال ہے، یوی شوہرے محبت کرے تواس میں غرض ہے، امائی بھائی سے محبت کرے، یا ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرے، غرض میا کہ جتنے تعلقات ہی سب کے نمرض غرض شال ہے ، ان سب میں کوئی نہ کوئی غرض کار فرماہوتی ہے ، لیکن ایک محبت غرض سے پاک ہے، وہ مال باب کی محبت ہے، یعنی مال باب اع اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس میں ان کی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ان کا جذبہ تو ہوتا ہے کہ اپلی جان بھی چلی جائے۔ لیکن اوراد کو فائدہ پہنچ جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حقوق میں ان کا درجہ سب سے زیادہ رکھا، اور جہاد فی سبیل اللہ برجھی اس کو مقدم فرمایا۔

### والدين کي خدمت

ایکاور حدیث شریف می آتا ہے کہ لیک محالی حضور الدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور آگر عرض کیا کہ پارسول اللہ ! میرا بہت ول چاہتاہے کہ میں الله کے رائے میں جماد کروں ، اور جماد ہے میرا مقصد صرف سے ہے کہ اللہ تعالی مجھ ہے رامنی ہوجائیں، اور اس پر بچھے اجرو ثواب عطافر مائیں۔ صرف اس غرض کے لئے جہاد میں جلاج اہتا ہوں، حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كركياتم واقتى تواب عاصل كرنے ك لئے جماد كرنا جائے مو؟ انهول في جوب ديا، بال! يارسول الله، يس صرف ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں ، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ جیں؟انہوں نے عرض لیا کہ یار سول اللہ! میرے والدین زندہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤاور جاکر ان کی خدمت

کرو، اس لئے کہ اگر تهمیں اجر حاصل کرنا ہے تو پھر دالدین کی خدمت کر کے تمہیں جو اجر حاصل ہو گا وہ اجر جمادے بھی حاصل نہیں ہوگا۔

ایک روایت بس به الفاظ بن که:

" ففيهما فجاهد"

لیتن جا کر ان کی خدمت کر کے جماد کرو، ان روایات میں والدین کی خدمت کو جماد ہے بھی زیادہ فوقیت عطافرہ لئی۔

(میم ین فری، پاپ نبر۱۳۲ صدیث نبر۲۸۲۲)

اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں

حمارے حصرت والمرعبد المعی صاحب رحمة الله عليه ایک بات فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات بیشہ یاد رکھنے کی ہے \_ فرماتے تھے کہ بھائی! اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ عیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے، یہ ویکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے اس وقت کا کیا تقاضہ ہے؟ بس! اس نقاضے کو پورا کرو، اس کانام دین ہے اس کانام دین شیں کہ مجھے فلاں چیز کاشوق ہو گیاہے، اس شوق کو پورا کر رہا ہوں ، مثلاً کسی کواس بلت کاشوق ہو گیا کہ میں بیشہ صف اول میں نماز پر معوں ، س کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں جماد پر جاؤں ، کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں بلینے و دعوت کے کام میں نکلوں ، اگر چہ یہ سب کام دین کے کام ہیں۔ اور باعث اجر ثواب ہیں، لیکن سے دیکھو کہ اس وقت کانقاضہ کیا ہے؟ مشلاً گھر کے اندر والدین پہلر ہیں، اور انسی تهاری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن حمیس تواس بات کا شوق لگا ہوا ہے صف اول میں جاکر جماعت سے نماز پر حوں ، اور والدین اشنے بیار ہیں کہ حرکت کرنے کے قاتل نہیں، اب اس وقت میں تمبارے لئے الله نعالی کا طرف سے نقاضہ بد ہے کہ صف اول کی نماز کو چھوڑو، اور والدین کی خدمت انجام دواور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نماز گھر کے اندر تنمایزہ لو، اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس حال میں چھوڑ وی<mark>ا</mark> کہ وہ حرکت کرنے کے قاتل نہیں، اور تم اپنا شوق پورا کرنے کے لئے مبجد میں چلے گئے اور صف اول میں جاکر شامل ہو گئے تو بید دین کی اتباع نہ ہوئی بلکہ اپنا شوق پورا کرنا ہو یہ تھم اس صورت میں ہے کہ جب سمجد کہیں دور ہے، سمجد آلے جاتے میں دقت کے گا، اور دالدین کی حالت الی ہے کہ ان کو تکلیف ہوگا۔ لیکن آگر سمجد گھر کے باکل قریب ہے اور والدین کی حالت الی ہے کہ ان کو بیٹے کے تھوڑی ویر کے دور رہنے سے تکلیف نہ ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے تو اس صورت میں اس کو سمجد میں جاکر جماعت می سے نماز اواکرنی جائے۔

### بیہ وین نہیں ہے

ہلاے حضرت مولانا سے اللہ خان صاحب رحدة اللہ عليہ نے اس كى آيك مثال دى، فرايا كرفس كريں كہ آيك ويرانے جگل ميں آيك هخص اور صرف اس كى يوى اب وار كوئى فض قريب ميں موجود فين، اس حالت ميں نماز كا وقت ہو گيا اور مجد آبادى كے اندر فاصلے بر ہے، اب يہ فض آئي يوى سے كتا ہے كہ چوكلہ نماز كا وقت ہو گيا اور مجد ہو گيا ہے اس كے ميں قرم مجد ميں جاكر جماعت سے نماز اواكروں گا، اس كى يوى كتى ہو گيا ہے اس ويرانے جنگل كے اندر ميں تما ہوں۔ كوئى پاس فيس۔ اب اگر تم نماز كور آبادى ميں چلے كے تو اس ويرانے ميں خوف كى وجہ سے ميرى تو جان نكل جائے گي۔ ليكن شوبر كتا ہے كہ جماعت سے صف اول ميں نماز پر صنے كى بوى فضيات جائے گي۔ ليكن شوبر كتا ہے كہ جماعت سے صف اول ميں نماز پر صنے كى بوى فضيات ماس كروں گا۔ اور اس فضيات كو ميں حاصل كروں گا۔ ور اس فضيات كو ميں حاصل كروں گا۔ وز بس بر تمنا نماز پر حو، اگر ايرا اول ميں نماز پر حو، اگر ايرا اول ميں مياز ترجو، آگر ايرا اول ميں كروے ہے كہ جماعت كى نماز كو چھوڑو۔ اور وہيں پر تمنا نماز پر حو، اگر ايرا وين كا۔ اور اللہ كے رسول صلى اللہ عليہ فيل اللہ عليہ وسلم كى اطاعت نہ ہوگى۔

یا مثلاً گھر یں والدین بہلر ہیں، یوی نیچ بہلر ہیں، اور ان کو آپ کی ضدمت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہو گیا۔ اور آپ نے کما کہ میں تبلیغ میں جانا ہوں۔ دیکھنے، ویسے تبلیغ میں جاتا بردا تواب کا کام ہے، لیکن اس حالت میں جب کد والدین یا بیوی بچول کو تهراری فدمت کی ضرورت ہے اور تهراری فدمت کے افزرات ہے اور تهراری فدمت کے افزران کا کام نہیں چلے گا۔ تو اس حالت میں بدائیا شوق پورا کرنا ہو گا بدوین کا تقافمہ ند ہو گا ۔ اور دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحکم مانے کا نام دین ہے، جس وقت جس کام کا تقافمہ ہے، اس وقت اس کو انجام دو۔

آپ نے اس مدے میں دیکھا کہ ایک محالی آئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں جماد میں جاتا جاہتا ہوں، لیکن آپ نے ان کو منع فرمادیا، اور فرمایا کہ تممارے لئے تھم یہ ہے کہ جاکر والدین کی خدمت کرو۔

حصرت اولیس قرنی رضی الله عنه

حضرت اویس ترنی رضی الله عند، حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے ذالے میں موجود ہیں، اور مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور آخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذیارت وہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے ذہیں براس سے بری سعادت اور خوش نصیبی کوئی اور آپ صلی الله علیه وسلم اس دنیا سعادت اور خوش نصیبی کوئی اور آپ صلی اور آپ صلی الله علیه وسلم اس دنیا سے تشرف لے جائیں تو بھر آپ کے جانے کے بعد یہ شرف حاصل نمیس ہو سکا ۔ اس کوئی معزب اور سی الله عند مند کوئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری وظامہ بیار ہیں، اور رسول الله! بیس آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری وظامہ بیار ہیں، اور ماضر بونا چاہتا ہوں لیکن میری وظامہ بیار ہیں، اور ماضر بونا چاہتا ہوں لیکن میری وظامہ بیار ہیں، اور ماضر بونا چاہتا ہوں لیکن میری وظامہ نیار ہیں، اور ماضر بونا چاہتا ہوں کین میری وظامہ کے ان کو حاضر میری آبارت اور طاقات کے لئے میں آپ بلکہ والمدہ کی خدمت کرو۔

(مجے سلم، کتب انفضائل، باب من فعائل ادیس آنی بض الله عن صدف فبر ۲۵۳۲)
معلا المنا الله عنا المحی صاحب ایمان مور اس کے دل میں حضور اقد س صلی الله
علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہو گا۔ اور جب آپ اس ونیا میں بقید حیات تھے، اس
وقت آپ سے طاقات اور آپ کی زیارت کے شوق کا کیا عالم ہوگا جب کہ آج ہے

حالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استی آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لئے گئے ہے آب اور بے چین رہتے ہیں، کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے، اور روضہ اقدس کی ذیارت کے شوق، اس کی بے چینی روضہ اقدس کی ذیارت ہو جائے ۔ لیکن آپ کی ذیارت کے شوق، اس کی بے چینی اور میری ذیارت اور طاقات کی سعادت کو چھوڑ دو، چٹانچہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عدم نے آپ کے حکم پر اس سعاوت کو چھوڑ دیا۔ جس کے نتیج میں "محابیت" کا مدرجہ آپ کی طاقات اور ذیارت پر موقف ہو اور "محابیت" کا درجہ آپ کی طاقات اور ذیارت پر موقف ہے اور "محابی" وہ مقام ہے کہ کوئی مخض ولایت اور برزگی کے چاہ کئے بھو موقف ہو کی شعبی پہنچ سکا۔

#### "صحابيت" كامقام

حضرت عبد الله بن مبلک رحمة الله علیه تی آلیین بی سے بیں۔ مشہور برزگ فقید، عدت گررے ہیں، لیک مرحمته الله علیه تی آلیین بی سے ایک جیب سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت معلویہ رضی الله عنه افضل ہیں؟ یا حضرت عمر بن عبدالعون رحمة الله عنه الله عنه الفضل ہیں؟ یا حضرت عمر بن عبدالعون ویا کہ صحابہ کرام میں سے ان صحابی کا انتخاب کیا جن کے بارے میں لوگوں نے طرح دیا کہ صحابہ کرام میں سے ان صحابی کا انتخاب کیا جن کے بارے میں لوگوں نے طرح معلویہ رضی الله عنہ منہ کر کر تی محقوب رضی الله عنہ کر اس مرد کر تھی ہوئی تو اس فولئی میں حضرت علی رضی الله عنہ برقی تو اس فولئی میں حضرت علی رضی الله عنہ سے اجتمادی غلطی ہوئی تی معلوب کرام میں سے تو ان محفوب کر اس میں سے تو ان محفوب کو لیا جن کی تحقیب تم تازع فیہ رہی ہے، اور دو مری طرف سوال میں حضرت عمر الله تعالی بن عبد العزیز رحمة الله علی کا انتخاب کیا۔ جن کو عدل و افساف اور تقوی طمارت بن عبد الله تعالی عبد الله تعالی الله تعالی الله تعالی کہ بری کے مجدو ہیں، الله تعالی الله علی الله علی سے الله علی سے الله علی محفرت عبدالله بن مبادک رحمة لئد علی ہوا مقام عطافرہا تھا۔ بسر صال! حضرت عبدالله بن مبادک رحمة الله علی معل محال کے جو دہیں، الله تعالی الله علی ہی کہ بری کی جو ہوں سے ہو کہ حضرت عبدالله بن مبادک رحمة الله علی جو الله علی علی تم یہ ہو تی ہو کہ حضرت عبدالله بن مبادک رحمة الله علی جو الله علی عبد الله علی بی جو ہوں ہوں جو کہ حضرت عبدالله علی عبد الله علی بی جو ہوں ہوں جو کہ حضرت عبدالله علی بی جو ہوں ہوں جو کہ حضرت عبدالله علی بی جو ہوں ہوں جو کہ حضرت عبدالله علی بی جو ہوں ہوں جو کہ حضرت عبدالله علی بی جو ہوں ہوں جو کہ حضرت عبدالله علی بی جو بی مصرت عبدالله علی بی جو بی میں مرابا کہ جو الله بی موالی بی جو بی میں مرابا کہ جو الله بی خورات میں مورات ہوں بی جو بی بی جو بی میں مورات ہوں ہوں جو بی بی جو بی میں مورات ہوں ہوں جو بی جو بی میں مورات ہوں ہوں جو بی بی جو بی میں مورات ہوں ہوں جو بی جو بی میں مورات ہوں ہوں جو بی بی مورات ہوں ہوں جو بی بی مورات ہوں ہوں جو بی بی مورات ہوں ہوں جو بی جو بی میں مورات ہوں ہوں جو بی بی مورات ہوں ہوں جو بی بی مورات ہوں ہوں جو بی بی مورات ہوں ہوں جو بی جو بی مورات ہوں ہوں جو بی بی مورات ہوں ہوں ہوں جو بی بی مورات ہوں ہوں ہوں جو بی بی مورات ہوں ہوں ہوں جو ب

معلوید افضل بین یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل بین؟ ارے! حضرت معلوید تو در کنار حضور اقدس صلی الله علید وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو مثی حضرت معلوید رضی الله عندی ناک بین گئی ہوئے جہ المحریز سے افضل ہے، اس لئے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی بدولت الله تعالی نے "صحابیت" کا جو مقام حضرت معلوید رضی الله کو عطافرایا تھا، ساری زندگی انسان کوشش کرتا رہے، تب بھی "محابیت" کا دہ مقام حاصل نہیں کر سکن" ۔

(البراية والتماية مج اص ١٣٩)

### مال کی خدمت کرتے رہو

بسر حل! حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في حضرت اديس قرنى رضى الله عنه كو سه فرادياك بهلرى ذيارت كى ضرورت نهيس، اور "صابيت" كا متام حاصل كرية كى ضرورت نهيس، اور "صابيت" كا متام حاصل كرية كى ضرورت نهيس - بلكه مال كى فد مت كرو - اگر بم جيساكوئى ااداشاس ، و با توبيه كهتاكه به "صورت في دولت بعد يس توسلغ والى نهيس، اگر مال بيل به ته كوكيا بهوا، كمى نه كمى ضرورت كي قت كر سه خوروت كي قت كر سه خوروت كي قت كر سه خوروت كي قت كر بها و خوال توبي الى خوال تو يطيح جاتو - اور جاكر بى كريم صلى الله عليه و سلم كى ذيارت كرك والى آجاة - كروبال تو المنافزة الله الا من الله عليه و سلم كى اطاعت كاشوق تقاد اس لئم آب كى صلى صرف الله الد عليه و سلم كى اطاعت كاشوق تقاد اس لئم آب كى مسلى الله عليه و ليل تو توبيات كو يحوث و يا و اور كم ملى كه درست من كه درسم حتى كه حضور اقدى صلى الله عليه الله عليه و سلم كى ذيارت عن كه حضور اقدى صلى الله عليه و الله عليه و سلم كى ذيارت من كه درسم حتى كه حضور اقدى صلى الله عليه و الله عليه عليه و سلم كى ذيارت شد كر سكه -

### ماں کی خدمت کا صلہ

مراللہ تعلق نے معزت اولی قرنی رضی اللہ عند کو مال کی فدمت کا یہ صل عطا فرمایا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے معزت عمر فاروق رضی اللہ عندے فرمایا کہ اے عمر اکسی ذمانے میں "قرن" لیمنی یمن کے علاقے سے آیک آدی مدینہ آئے گا۔ جس كے يداوصاف يہ حليہ ہوگا، جبيد أدى حميس بل جائے تواے عمرا اين حق بيس ان سے دعاكرانا۔ اس لئے كه الله تعالى ان كى دعائيں قبول فرمائيں گے۔

چٹانچہ روایات یس آ آئے کہ جب بھی یمن سے کوئی تاظہ مرید طیب آ با تو حضرت عررض اللہ عنہ جا کر ان سے سوال کرتے کہ اس قافلے جس اولیں قرئی نای کوئی مخص بیں؟ جب ایک مرت عرف ایک مرت کہ اس قافلے جس اولیں قرئی اللہ عنہ مرت فائلہ آ یا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس جس اولیں قرئی تشریف لائے ہیں۔ تو آپ بہت خوش ہوئے، جا کر ان سے طاقات کی اور ان کا نام وریافت کیا اور جو طیہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جایا تھا۔ وہ علیہ بی موجود تھا۔ تو چر آپ نے ان ان سے داخواست کی کہ آپ بھرے حق جس دعا فرائیں۔ حضرت اولی قرئی نے سوال کیا کہ آپ بھے سے دعا کرانے کوئی کر تعرف کی کہ جب "قرن" سے بی صاحب آئیں تو ان سے اپنے حق جس دعا میں اللہ علیہ وسلم نے بھے یہ وصلت اکنیں تو ان سے اپنے حق جن میں دعا کرانا، اللہ تعانی ان کا دی کا کہ جب "قرن" سے یہ صاحب آئیں تو ان سے اپنے حق میں دعا سے دائی میں کہ جب "قرن" سے یہ صاحب آئیں تو ان سے اپنے حق میں دعا سے دائی میں انہ علیہ وسلم نے بھے یہ نہیت عطافر الی ۔ کموں جس آنہ و آگے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے یہ نہیت عطافر الی۔

و یکھنے احضرت فادق اُعظم رضی الله عد جیسے جلیل القدد محلی سے یہ کما جارہا ہ کد اپنے حق میں و عاکر اوّ ۔ یہ چیز ان کو کمس طرح ماصل ہوئی یہ چیز ان کو والدہ کی خدمت اور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت حاصل ہوئی۔ انہول نے یہ ویکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے جس کام کا تھم دیا ہے۔ اب میں اس پر عمل کروں گا چاہے کچی ہو جائے۔
(میج مسلم، حدث نبر ۲۵۴۳)

صحابه کی جانثاری

کون صحالی ایرا تھاجو حضور اقدس صلی افتد علیہ وسلم کا جائٹر اور فدا کارنہ ہو، یس نے ایک مضمون میں ایک بات اکسی تنی اور وہ بات صحح کاسی تنی کہ ہر صحابی کا بیہ حال تھا کہ اگر کوئی مختص اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی ذعر کی میں اضافہ کرنے کے قابل ہو تا تو تمام صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذندگی کے آیک سائس کے اوپر اپنی ساری جائیں نچھاور کرنے کے لئے تیار ہو جائے، وہ صحابہ استے قدا کار ہے ان کا توبہ حال
تفاکہ وہ کی وقت یہ نہیں چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ انور نگاہوں
دو روشی ہو، یمال تک بنگ کے میدان ہی بھی بیہ بات گوارہ نہیں تھی۔ حضرت ابو
وجائہ رضی اللہ عند، جن کو جنگ احد ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وست
مبارک ہے کوار عطافر الی تھی۔ چنانچہ جب وشمنوں کی طرف مقایلے کے لئے لگا تو
اس وقت دشنوں کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ آری
تقی ۔ اس وقت معضرت ابو وجائہ رضی اللہ عند تیروں کی طرف پشت کر کے اور حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چرہ کر کے کوڑے ہوگے۔ اور سارے تیرا بی پشت پر
دوک گے۔ اور سارے تیرا بی پشت پر
دوک کے۔ اور سارک ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لئے سارے تیرا بی پشت پر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں بلکہ پشت تیروں کی طرف دہ ہو۔
پشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں بلکہ پشت تیروں کی طرف دے۔
پشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں بلکہ پشت تیروں کی طرف دے۔

بہر مل! صحابہ کرام جو لہنا لیک ایک لید حضور فقدس صلی الله علیه وسلم کی فدمت میں گزار نے کے لئے بے بین سے لین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ان محابہ میں ہے کی کوشام بھیج دیا۔ کس کو بین بھیج دیا کسی کو معر بھیج دیا، اور بیہ حکم دیا کہ وہاں جا کر میرے دین کا پیغام پنچاؤ۔ جب یہ حکم آگیا اواب حضور کی خدمت میں رہنے کا شوق قربان کر دیا۔ اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے حکم کی اقبیل کو مقدم رکھا۔ اور عربہ طیب سے روانہ ہو گئے۔

جمارے حضرت والمالی عجیب بات بیان فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنے کے قاتل ہے وہ یہ کہ دین وقت کے نقاضے پر عمل کرنے کا عام ہے۔ یہ دیکھو کہ اس وقت کا کیا نقاضہ ہے؟ وہ کام انجام دو، الفرااگر وقت کا نقاضہ والدین کی خدمت ہے، چر جماد بھی اس کے آگے ہے حقیقت ہے تبلغ بھی اس کے آگے ہے حقیقت ہے، چر نماز با جماعت بھی اس کے آگے ہے حقیقت ہے، چاہان سب عبادات کے اپنے فضائل کتے زیادہ ہوں اس لئے جیشہ اس بات کی مد نظر رکھنا جاہے۔

### والدین کی خدمت گزاری کی اہمیت

والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمادیا کہ والدین کی خدمت ساری عبادتوں پر مقدم ہے، چتانچہ قرآن کریم میں والدین کی خدمت کے بارے میں ایک وہ نہیں بلکہ متعدد آیات نازل فرمائیں، چتانچہ لیک آجت میں ارشاد فرمایا کہ:

وَوَحَالِنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُتُ

(العنكبوت: ٨)

لیعنی ہم نے انسال کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی نشیخت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کرنے کی نشیخت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرون ایک دوسری آیات جس ارشاد فرمایا کہ:

وَفَسَدِ عَنْكَ ٱلْأَنْفُهُدُواۤ إِلَّاۤ إِيَّاكُ وَبِالْوَالِدُنُوٰ إِخْسَانًا

(الاراء: ٢٣)

این آیک ہیں کہ اس ہے - واس کی عباوت نہ کروں اور دو مرے میں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ احسن سلوک کو توحید کے ساتھ طاکر ؤکر کیا، کہ اللہ ک ، نمر توحید، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کویا کہ توحید کے بعد افسان کا سب سے ، افرینہ میں ہے کہ دہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بعد افسان کا سب سے ، افرینہ میں ہے کہ دہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

جب والدين بو رهے ہو جائيں تو پھر

پھراس کے آگے کیا فربسورت انواز بی اللہ تعالی نے ارشاد فربایا کہ: اِمّا یَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْمِصِرِّ آخَدُ هُمَا اَ وُکِلَا هُمَا فَلَاثَمَّالُ ﴿ اللَّاسِاءِ : ٢٣]

یعن اگر تمهاری ذیرگی میں تمهارے والدین بڑھاپ کو پہنچ جائیں۔ تو پھران والدین کو بھی "اف" بھی مت کهنا۔ اور بڑھاپ کا ذکر اس لئے کیا کہ جب مال باپ ہوڑھے ہو جاتے ہیں توبڑھاپ کے اثرے بعض او قات ذہن نار مل نہیں رہتا۔ اور اس کی دچہے بعض او قات غلط سلط باؤں پر اصرار بھی کرتے ہیں، اس لئے خاص طور پر بڑھاپ کا ذکر کیا کہ چاہے مال بلپ وہ باتیں کہ رہے ہیں جو تمہارے خیل میں غلط اور تا حق بی کیوں نہ ہوں ، لیکن تمہارا کام سے سے کہ "اف" بھی مت کس اور ان سے جھڑک کر بات نے کرنا ، اور ان سے بیشہ عزت کے ساتھ بات کرنا ، اور آگے فرمایا کر

وَاخْفِضْ لَهُمَا حَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ قَقُل رَبّ الْحَمْهُمَا كَمَارَبَينِي صَغِيْرً ﴿ وَالْمِلْ

اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھنا، اور یہ دعاما گئے رمناً کہ یااللہ اُ اُن کے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ایس کے افرار اُگر اور رحت فرمائے۔ جس طرح انہوں نے بچھے بچپن جس پالا تھا ۔ بڑھائے کے افرار اُگر مال باپ کے مزاج جس ورا ساچ چڑا بن پیدا ہو گیا تو اس کے شرا کر ''اف'' مت کو ، اس کا شامی طور می ذکر فرمایا۔

#### سبق آموز واقعه

جس نے ایک کتاب میں آیک تھے۔ پر ساتھا۔ معلوم نہیں کہ جیاہ یا جس از اسکن آموں نے بیٹے کواعلیٰ تعلیم ولا اس آموں نے بیٹے کواعلیٰ تعلیم ولا کر فاضل بنادیا۔ آیک ون گھر نے تئن میں باپ بیٹے : و نے تنے ، اسخ میں آیک کواگھر کے دیوار پر آکر جیٹ گاتو باپ نے بیٹے : و نے تنے ، اسخ میں آیک کواگھر جان ! یہ کواہے ، تھوڑی ، یر کے بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا! یہ کیا چزہے ؟ اس نے کھا ! با جان! یہ کواہے ، تھوڑی ، یر کے بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا! یہ کیا چزہے ؟ اس نے کھا ! با خیا بیا وا ہے ، تھوڑی و یر گزر نے کے بعد پھر باپ نے کہا! با نے کہا! با جان! ایکی تو آ ۔ و بتایا تھا کہ یہ کواہے ، تھوڑی و یر گزر نے کے بعد پھر باپ نے کہا جھا کہ بیٹا! یہ کیا ہے ؟ سیٹے نے بات بات اور اس نے بھڑک کہا کہ ابا جان! کوا ہے کوا ہو تا کہ بیٹا! یہ کیا ہے ۔ اب بیٹے ہے جان ! کوا ہے کوا ، پھر صور ، دیر کے بعد باپ بات پوچھا کہ بیٹا! یہ کیا ہے ۔ اب بیٹے ہے در ہا گیا۔ اس نے کہا کہ آئی ، بہر صال ، اس طرح بیٹے نے باپ کوؤائشنا شروع کوا ہے ؟ آپ کے جھے جس نہیں آئی ۔ بہر صال ، اس طرح بیٹے نے باپ کوؤائشنا شروع کوا ہے ؟ آپ کے بعد باپ اپنے کور کا تے ، و کے کہا کہ بیٹا! یہ ذرا پڑھنا، کیا لیا، اور اس ڈائری کا ایک صفی کھول کر بیٹے کو دکھاتے ، و کے کہا کہ بیٹا! یہ ذرا پڑھنا، کیا لیا، اور اس ڈائری کا ایک صفی کھول کر بیٹے کو دکھاتے ، و کے کہا کہ بیٹا! یہ ذرا پڑھنا، کیا لیا، اور اس ڈائری کا ایک صفی کھول کر بیٹے کو دکھاتے ، و کے کہا کہ بیٹا! یہ ذرا پڑھنا، کیا لیا، اور اس ڈائری کا ایک صفی کھول کر بیٹے کو دکھاتے ، و کے کہا کہ بیٹا! یہ ذرا پڑھنا، کیا کہا ہے دورا پڑھنا، کیا کہا ہے دورا پڑھنا، کیا کہا کہا کہ بیٹا ہے ذرا پڑھنا، کیا کہا کہ بیٹا ہے دورا پڑھنا، کیا کہا کہا کہ بیٹا ہے دورا پڑھنا، کیا کہا کہ کورا کر میٹے کورا کر بیٹے کورا کر بیٹے کور کہا تے ، و کے کہا کہ بیٹا! یہ ذرا پڑھنا، کیا کہا کہا کہ کورا کر بیٹے کورا کہا کہا کہ کورا کر بیٹے کورا کہا کہ کورا کر بیٹے کہا کہ کورا کر بیٹے کہا کہ کورا کر بیٹے کیا کہ بیٹے کورا کہا کہا کہ کورا کر بیٹے کی کورا کر بیٹے کورا کی کورا کیا کہ کورا کر بیٹے کیا کہ کورا کیا کہ کورا کر بیا کورا کیا کہ کورا کر کر بیا

تفا۔ اور بس بھی بیغا ہوا تھا۔ استے میں آیک کوا آگیا، تو بیٹے بھے ہے ۲۵ مرتبہ پوچھا کہ ابا جان سے کیا ہے؟ تو س ۲۵ مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹا، یہ کوا ہے، اور اس اوا پر بوا پیار آیا اس کے پڑھنے کے بعد باب نے کہا! بیٹا! دیکھو! باپ اور بیٹے میں یہ فرق ہے، جب تم نچے تھے تو تم نے بھی ہے ۲۵ مرتبہ پوچھا۔ اور میں نے ۲۵ مرتبہ بالکل اطمینان سے نہ صرف جواب دیا بلکہ میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جھے اس کی اوا پر بوا بیار آیا، آج جب میں نے تم سے صرف ۵ مرتبہ پوچھا تو تمیں اتا قصہ آگیا۔

#### والدين كے ساتھ حس سلوك

بسرحال! الله تعالى بيه فرمات مين كه بيد بات يادر كهو! كه بينها مي عمر تك يمني كله بعد ما الله تعلى عمر تك يمني المحد بعد بات باتين نا كاندر تحوال ما يرفي بيدا بوجائه كالله النائل بعد الموائل بعد الله بعد الله

قَاِكْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشُولِكَ إِنْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُّ فَلَا تُولِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهُ لِيَا هَذُكُوا هُا .

(التمان: ١٥)

لینی اگر تمدارے والدین کافر مٹرک ہوں، تو پھر شرک بھی توان کی اطاعت مت کرتا کین عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ حس سلوک پھر بھی ضروری ہے، اس لئے کہ اگرچہ وہ کافر ہے، لیکن تمدارا باپ ہے، تو وائدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حس سلوک کی آئی آگید فرمائی ہے، آج کی وینا ہر معالمے بھی الٹی جاری ہے، اب تو ہا تا تامہ اس کی تربیت دی جاری عظمت کا نقش بات کی تربیت ہو ری ہا وی عظمت کا نقش اول کے دلوں ہے مٹایا جائے۔ اور ہا تا عدہ اس کی تربیت ہو ری ہے، اور رید کما جاتا ہے کہ مال باپ بھی انسان ہیں، اور ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اور ان بھی کیا فرق ہے، ان کا جم یہ کیا حق ہے۔

جب انسان سے دین سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذب مائد پڑ جاتا ہے، اور آخرت کی گرختم ہو جاتی ہے توا وقت اس تسم کی باتیں پر ا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالى اس سے اہل کی حفاظت فرمائے۔ آئین

### والدين کي نا فرماني کا وبال

بسر حال! یہ عرض کرنا تھا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے اگر والدین کی کام کا تھم دیں تو وہ کام کرنا اواد کے ذے شرعاً فرض ہو جاتا ہے ، اور بالکل ایسافرض ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنافرض ہے بشرطیکہ مال باپ جس کام کا تھم وے رہے ہیں ، وہ شرعاً جائز ہو ۔ اور اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو یہ ایسا کمنا ہے ، جیسا نماز چھوڑنا رہا کمنا ہے ، اس کو معقوق الوالدين "کما جاتا ہے ، لیمن والدین کی نافرانی ، اور بزرگوں نے فرایا کہ والدین کی نافرانی ، اور بزرگوں نے فرایا کہ والدین کی نافرانی کا وہانی ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ۔

#### عبرت ناك واقعه

ایک فخص کا واقعہ الکھا ہے کہ اس کی موت کا وقت آگیا، اور نزع کا وقت ہے،
سب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ذبان سے کلہ پڑھ لے۔ گر زبان پر کلمہ جاری نہیں
ہوآ، چنانچہ لوگ ایک بزرگ کو لائے، اور ان سے بوچھا کہ اس کا کیا حل نکا او جائے اس
کی ذبان پر کلمہ جاری نہیں ہو دہا ہے، ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر اس کی والدہ بیا والد حیات
ہوں تو ان سے اس کے لئے معافی ماگر، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافربائی کی
ہوگی، اس وقت تک اس کی ذبان پر کلمہ جاری نہیں ہو گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ
والدین کی نافربائی کرنا، اور ان کا دل دکھانا کتنی خطر ناک اور وبال کی جز ہے، حضور نبی
والدین کی نافربائی کرنا، اور ان کا دل دکھانا کتنی خطر ناک اور وبال کی جز ہے، حضور نبی
سلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں والدین کا احزام، اور ان کے
ساتھ حسن سلوک کا لحاظ رکھا۔ جو صحائی آپ سے مشورہ کرنے آتے تو آپ ان کو
صن سلوک کا مشورہ وسیخ۔

علم کے لئے والدین کی اجازت

ہمارے ہاں دارالعلوم میں بعض مرتبہ بعض طالب علم داخلے کے لئے آتے ہیں،
ان کو بڑھنے کا شو ہے۔ عالم بنے اور درس نظامی پڑھ کر فارغ التحسیل ہونے کا شوق ہے، لیکن جب ان ہے پوچھا جاآ کہ والدین کی اجازت ہے آئے ہو؟ تو معلوم ہو آ کہ والدین کی اجازت ہے آئے ہو ؟ تو معلوم ہو آ کہ نہیں وہ الدین کی اجازت ہے کہ جم کیا کریں والدین ہمیں اجازت نہیں وہ ہے ہے ہی جس جان اور اور ہو انتی وہ سے سے اس کے ہم بغیر اجازت کے چلے آئے ہیں جس ان سے کہ تاہوں کہ یا در کھیں، مولوی بنا کوئی فرض نہیں والدین کی اطاعت کرنافرض ہے ہاں! اگر والدین انتا علم بھی صاحل کرنا نے مطابق کے سے دو کس جس سے انسان ایک مسلمان جس نے ذرگ گزار سے، علم بھی صاحل کرنا کا فرض و واجب نہیں، لذا جب تک والدین مولوی بنا (پورے دین کا علم حاصل کرنا) فرض و واجب نہیں، لذا جب تک والدین اس کی اجازت نہ دیں اس وقت تک وہ شرک کی اور اگر اجازت کے بغیر مولوی بنے جس اس کی اجازت نے دیں ہو گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت سیجھنے کی تو تی عطافر ہائے۔ یہ دین کا کام نہیں ہو گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت سیجھنے کی تو تی عطافر ہائے۔

#### جنت حاصل کرنے کا آسان راستہ

یاد رکحو! جب تک والدین حیات ہیں تو دہ اتن ہیں کہ تنہ ہیں کہ اس روئ زمین پرانسان کے لئے اس ہے برای نعمت کوئی اور شعی جیسا کہ حدیث ہیں حضور القدس صلی الند علیہ وسلم نے فرہایا کہ اگر مال باپ کو محبت اور بیاد کی نظرے و کچھ لو تو ایک جج اور ایک عمرہ کا تواب ہے، ای لئے ایک ومری حدیث ہیں حضور القدس صلی الند علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردود : و دہ شخص جواج والدین کو بوحاج کی حالت میں پائے، مجرود ان کی خدمت کر کے اپ گناہ معاف نہ کر الے۔ اس لئے کہ اگر مال باب بوڑھ ہیں تو جنت حاصل کر نااتنا آسان ہے جس کی کوئی حد شیں، بس فردای ان کی خدمت کر او کے تو جنت حاصل کر ناتنا آسان ہے جس کی کوئی حد شیں، بس فردای ان کی خدمت کر او کے تو ان کے دل سے دعائل جائے گی۔ اور تمہاری آخرت سفور جائے گی۔ بہانے بمانے کی ان کی

قدر كريں، اس كئے كہ جب والدين الله جاتے ميں تواس وقت حسرت موتى ہے كہ ہم نے زندگى كے اندر ان كى كئى قدر ندكى، ان كے ماتھ حسن سلوك كر كے جنت ند كمالى، بعد ميں افسوس موتا ہے۔

### والدین کی وفات کے بعد تلافی کی صورت

آکروپیشتریہ ہو باہے کہ والدین کے مرفے کے بعد اولاد کو اس بات کا احساس ہو با کہ تم منے کتی بری فعت کو دی اور ہم نے اس کا حق ادانہ کیا، اس کے لئے ہمی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھاہے، فرمایا کہ اگر کسی نے والدین کے حقوق میں کو بابی کہ وہ اور ان سے فائدہ نہ اٹھا یا ہو، تواس کی تافی کی دور استے ہیں، ایک ان کے لئے ایصال ثواب کی کرت کرنا۔ جتنا ہو سکے ان کو ثواب پھچائیں۔ صدقہ دیکر ہو، یا نوافل پڑھکر ہو، یا قرآن کی کرت کرنا۔ جتنا ہو سکے ان کو ثواب پھچائیں۔ صدقہ دیکر ہو، یا نوافل پڑھکر ہو، یا والدین کے اعزہ اتر یاہ دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ جتی الیانہ تعالیٰ ملوک کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ جتی الیانہ تعالیٰ مالوک کرے اور ان کے ساتھ جتی ایس کے فیج میں اللہ تعالیٰ مالوک کرے اور ان کے ساتھ کرنا چاہے اس کے فیج میں اللہ تعالیٰ مالوک کرے اور ان کے ساتھ کرنا چاہے اس کے فیج میں اللہ تعالیٰ مالوک کرے اور آپ سب کو اس کی تو تی مطافر ہائے۔ اس کو آبی کی تالیٰ فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جھے اور آپ سب کو اس کی تو تی مطافر ہائے۔ آبیں۔

### اں کے تین حق باپ کالیک حق

معن إلى هريرة رضوانك عنه قال: جاء رجل الى رسول الأيسوالله عنه عنه وصله فقال: ياس سول الله عنه احتى الناس بعست صحبتى ؟ قال: امك، قال : مثم من؟ قال: امك، قال : مثم من؟ قال امك، قال : مثم

(جاح الصول ، جلد ليك ، ص ٣٩٥) حفرت ابو ہرير ور ننى الله عند فرات بين كدايك فخص حضور الدس صلى الدعليہ وسلم كى خدمت ميں حاضر ، و ي أور آكر يوچياكد يارسول الله! سارى ونيا كے انسانوں ميں سب سے ذيا دہ ميرے حسن سلوك كاستحق كون ہے؟ كس كے ساتھ ميں سب سے ذیادہ اچھاسلوک کروں؟ آپ نے فرمایا: تمہاری مال یعنی سارے انسانوں جس سب سے

زیادہ تمہارے حسن سلوک کی شتی تمہاری مال ہے، ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس

کے بعد کون ہے؟ آپ نے دوبارہ جواب دیا: تمہاری مال ان صاحب نے پھر سوال کیا

کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: تمہاری مال ان صاحب نے پھر سوال
کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ تے تھر بحرار فرمایا: تمہارا باپ \_

قین مرتبد بال کانام لیا، آخر می چرتے نمبر پر باپ کانام لیا، اس واسطے علاء کر ام فیاں صحت میں باپ ہے بھی فیا کہ بال کاخل حسن مجت میں باپ ہے بھی نے اس صحت میں باپ ہے بھی نے دورش کے نیادہ ہاں گئے گئے ہیں، اور باپ کا لیک خل ہے، اس لئے کہ بچکی پرورش کے لئے مال جنتی مشعقیں جمیلتی ہی، باپ اس کا چوتھائی بھی نہیں جمیلتی، اس لئے اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جمیلی بال کے بیان فرمائے۔ اور ایک حصر باپ کا بیان خرمائے۔

### باپ کی تعظیم، مال کی خدمت

ای لئے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ہوسی یا تحقد دیا ہو تو مال کو زیادہ دیتا چاہئے،
بزرگوں نے سے بھی فرمایا کہ دو چزیں علیحہ ہیں، آیک ہے "تقظیم" اس میں تو باپ کا حق
مال پر مقدم ہے، اور دو سری چزہے "حسن سلوک" اور "خدمت" اس میں اکا حق
باپ پر مقدم ہے۔ "تقظیم" کا مطلب سے کہ دل میں اسکی عظمت ذیادہ ہو، اس کی
طرف پاؤس پھیلا کر نہ بیٹے، اس کے مرحانے نے بیٹے یاجو تقظیم کے آواب ہیں، اس
میں باپ کا حق مقدم ہے، لیمن جمال تک خدمت کا تعلق ہے، اس میں مال کا حق
میں باپ کا حق مقدم ہے، لیمن جمال تک خدمت کا تعلق ہے، اس میں مال کا حق

اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مل کے اندو سے بات رکمی ہے کہ مال کے ساتھ اولاد کی ہے تکافی زیادہ ہوتی ہے ، بت می بتی بیٹی بیٹا کس کر باپ سے تنہیں کہ سکتا، کیکن مال کے ساتھ وہ کمہ دیتا ہے تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے چنا نچہ حافظ ابن مجرو حدة اللہ علیہ نے فتح الباری بیس بزرگوں کا بیان کیا ہوا ہے اصول لکھا ہے کہ اولاد باپ کی تنظیم زیادہ کرے ، اور مال کی خدمت زیادہ کرے ، اس اصول کے ذریعہ احادیث کے در میان بھی

تطبیق ہو جاتی ہے۔

#### مال کی خدمت کا نتیجہ

بسرطال! مال کی خدمت وہ چزہے جوانسان کو کہاں ہے کہاں تک پہنچا دیتی ہے جیسا کہ آپ ہے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں دیکھنا، اور بھی بہت ہزر گول کا بین حال ذکر کیا گیا ہے ، مثلا امام غوائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میہ بات مشہور ہے ، کہ ایک عرصہ تک صرف مال کی خدمت میں مشغولی کی وجہ ہے علم حاصل نہیں کر سکے، لیکن بعد میں جب آئی خدمت سے فارغ ہو گئے تواللہ تعالی نے علم کے اندر بیس کر سکے، لیکن بعد میں جب آئی خدمت سے فارغ ہو گئے تواللہ تعالی نے علم کے اندر بیس کر سکے ، لیکن بعد میں جب آئی خدمت کو غنیمت سجھنا جائے۔

"وعن عبدالله بن عروب الداص وضمائية عنهماقال: اقبل رجل الله بنى الله صلالله عليه وسله، فقال: ابايعث على الهجرة والجهاد ابنى الله والديث الحرص الله تقالى، فقال: هل من والديث احدى، قال، نعم، بل كلاهما، قال، فتبتنى الاجرس الله تعالى ؟ قال، نعم، قال: فارجع الحل والمديك فاحسن صحبتهما؟

### والیں جاکر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو

سے عفرت عبداللہ بن عمروالعاص رضی اللہ عندی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آب کے پاس دو چیزوں پر بیعت کرنے آیا ہوں، لیک ہجرت پر اور لیک جملو پر، یعنی میں اپنا وطن چھوڈ کر مدینہ طیب میں رہنے کے لئے تجرت کے ارادے سے آیا ہوں، اور آپ کے ساتھ جماد کرنے کی نبیت سے آیا ہوں، اور میں اپنا اللہ تعالیٰ سے اہر و تواب کا طلب گار ہوں، تو آپ صلی اللہ عیدو سلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمسارے والدی و دنوں و زموں والدی و دنوں و زموں

میں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم واقعی اجرو اواب چاہتے ہو؟اس نے جواب ویا کہ جی ہاں! یا رسول الله، آپ نے جواب ویا کہ میرے ساتھ جماد کرنے کے بجائے تم اپنے والدین کے پاس والیس جاذ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو

### جاكر مال باب كوبساؤ

دیکھے! اس صدے میں اپنے ساتھ جماد کرنے کی فضیلت کو والدین کے ساتھ جماد کرنے کی فضیلت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قربان فرمادیا، اور ان کو واپس فرمادیا، ایک مرجبہ جماد کی تیاری ہوری تھی، ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں جماد میں شرکت ہوئے کا اتا سچاطاب ہوں کہ جماد میں شرکت کے طور پر بیان کیا کہ میں جماد میں شرکت کرنے کا اتا سچاطاب ہوں کہ جماد میں شرکت کرنے کا اتا سچاطاب ہوں کہ جماد میں شرکت کے لئے اپنے والدین بجسے نمیں مطلب یہ تھا کہ میرے والدین بجسے نمیں جمور رہے تھے، اور بجسے جماد میں شرکت کی اجازت فہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں ان کو اس حات میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے بوجود میں ان کو اس حات میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے بوجود میں ان کو اس حات میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے بوجود میں ان کو اس حات میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے بوجود میں ان کو اس حات میں جھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے بھی بوجود میں ان کو اس حات میں جھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے، تو آخضرت صلی انڈ علیہ وسلم کے اس خوض سے فرمایا :

ارجح فاضحكهما كما ابكيتهما (منداجد: ج٢ص ٢٠٣)

واپس جاؤ، اور ان کو جس طرح رو ما چھوڑا تھا، اب جا کر ان کو ہنساؤ اور ان کو راضی کرو، حمہس میرے ساتھ جہاد پر جائے کی اجازت نہیں۔

### وین "حفظ حدود" کانام ہے

یہ ہے حفظ صدود، ای لئے جمارے حضرت رحمة الله علیه قرمایا کرتے تھے که دین عم ہے "حفظ صدود" کاید کوئی دین نمیں کہ جب جماد کی فضیلت من لی توسب کچے چھوڑ مجھاڈ کر جماد کے لئے رواند ہو گئے۔ بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی رمایت کرتے ہوئے ہر موقع پر کام کرنا ہوتا ہے، میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کی آج کل لوگ یک بائے ہوگے ہوگے موقع کے مائے موقع کے اس محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کی آج کل لوگ یک بائے ہوگے

ہیں، چیے آگر گھوڑے کی آیک باگ ہو تو دہ آیک صرف آیک ہی طرف چلے گا۔ دوسری طرف دھیان بھی شیں دے گا، ای طرح لوگ بھی یک باگ ہو گئے، لینی جب س لیا کہ فلال کام بوی فضیلت والا ہے بس اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اور یہ شیس دیکھا کہ ہمارے ذے اور کیا حقوق واجب ہیں، اور دوسرے کاموں کی کیا صد ہے؟

### الل الله كي صحبت

اور یہ "حفظ صدود" کی بات عادۃ اس وقت تک عاصل نہیں ہوتی، جب تک کس اللہ والے کی صبت میں میں ہوتی، جب تک کس اللہ والے کی صبت میں میں ہے بھی کے بن کس اللہ والے کی صبت میں میں ہے بھی لیا، کتابوں میں بھی یہ بات کھی ہے، لیکن کس موقع پر کیا طرز عمل افتیار کرنا ہے، اور کس موقع پر کس چز کو حرجے وی ہے، یہ بات کس کال شخ کی صبت کے بغیر حاصل خمیں ہوتی، اور آدمی افراط و تقریط ہی میں جتارہتا ہے شخ کال ہی بتاتا ہے کہ اس وقت کیا کم کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس وقت کیا چز بمتر نہیں، کام کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس وقت میرے لئے کیا چز بمتر نہیں اللہ من مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ کے پاس اصلاح کے حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ کے پاس اصلاح کے لئے لوگ آتے تو آپ بہت ہے لوگوں کے وظفے چھڑا دیتے، اور دو سرے کاموں پر لگا دیتے، اور دو سرے کاموں پر لگا دیتے، اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ آگر یہ اس کام پر لگارے گا تو حدود کی تفاظت نہیں دیتے، اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ آگر یہ اس کام پر لگارے گا تو حدود کی تفاظت نہیں کام

### شريعت، سنت، طريقت

ہمارے حفرت ڈاکٹر عبد الحق صاحب قدس اللہ عرو فرمایا کرتے ہے کہ
" حقوق" ہمار تر شریعت ہے، لینی شریعت حقوق کا نام ہے، اللہ کے حقوق، اور
بندول کے حقوق اور "حدود" ہمام ترست ہے لینی سنت سے یہ پہ چاہا ہے کہ کہ کس
حق کی کیا صدہ، حق اللہ کی صد کمال تک ہے، اور حق العبد کی حد کمال تک ہواور حضور
القدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی سے ہتاتی ہیں کہ کس حق پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔
اور "حفظ حدود" تمام تر طریقت ہے، لینی وہ صدود جو سنت سے باہت ہیں، ان کی تفاظت

تصوف اور سلوک کے ذریعہ ہوتی ہے، خلاصہ میہ ہے کہ " شریعت " تمام تر حقوق، سنت تمام تر حدود اور طریقت تمام تر حفظ حدود، بمن! اگر میہ تمین چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر کسی چیزی حاجت نہیں، لیکن عادۃ میہ چیزیں اس وقت حاصل نہیں ہوتیں، جب تک انسان کسی اللہ والے کے سامنے رگڑے نہ کھلئے، اور کسی شنخ کال کے حضور اسپنے آپ کو یامل نہ کرے۔

> قال رابگزار صاحب عال شو پش مردے کال پایال شو

جب تک آدی کی مرد کائل کے سامنے اپنے آپ کو پابال نہیں کر یگا۔ اس وقت تک سے بات عاصل نہیں ہوگی۔ بلکہ افراط و تفریط عن میں جٹالاب کا بھی ادھر جمک کیا، بھی ادھر جمک کیا ۔ سارے تصوف کا مقصد ہی سے کہ انسان کو افراط و تفریط سے بچاہے اور اس کو اعتدال پر لائے، اور اس کو سے بتائے کہ کس وقت دین کا کیا تقاضہ ہے، اللہ تعالیٰ جملے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفق عطافر اسے آمین۔

وَاخِرُ دَعُواَنَا آرِنِ الْحُمَدُ يِثْهِ مَ تِ الْعَالِمَيْنَ



ارتخ خطاب: ۱۰ دسمبر ۱۹۹۳ می مقام خطاب به جامع مجد بیت المکترم

گلش اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۲

صفحات

یہ فیب ایسا کیرہ گناہ ہے، بیسے شراب بینا گناہ کیرہ ہے، اور جیسے بد کاری کرنا کیرہ گناہ نے، جس بد گناہ حرام قطعی ہیں۔ اس طرح نیبت کا گناہ بھی حرام قطعی ہے، پھر کیا وجہ نے، کہ ہم شراب پنے اور بد کاری کرنے کو گناہ سجتے ہیں۔ لیکن فیبت کو گناہ تنیں سے، کہ ہم شراب پنے اور بد کاری کرنے کو گناہ سجتے ہیں۔

#### بستنج المتأخ الرتجيني

### غيبت

## زبان كاليك عظيم كناه

الحمد منه محمد و فقعينه واستفع و لؤمن به و نتوكل عليه ، و فعرة بالله من شروم انسنا ومن سيئات اعمالنامن يهد و الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هاد و الشهد إن لا الله الا الله الا الله وحد و لا شريك له و الشهد الله سيد ناو سندنا و مولانا محمد قد اعبد و و مسوله مسلط تعالى عليه و على آله و اصحابه و بارك و مسلمة تسليم كن يراك كن يراك و المحابة و بارك و مسلمة تسليم كن يراك كن يراك و المحابة و بارك و مسلمة تسليم كن يراك كن يراك و المحابة و بارك و مسلمة تسليم كن يراك كن يراك و المحابة و بارك و مسلمة تسليم كن يراك كن يراك و المحابة و بارك و مسلمة تسليم كن يراك كن يراك و المحابة و

ٱمَّابَعُد؛ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْءِ، بِمُسْدِ اللهِ الرَّحْيِٰتِ الرَّجِيْمِ وَلَا تَجَسَّمُوا وَلَا يَخْتَبُ بَعْضُكُمُ مَعْمًا ، أَيُحِبُّ اَحَدُكُمُ اَنُ يَاكُلَ لَحْمَ اَخِيْدِ مَيْتُ تَكَيِّهُ مُنْهُ وَالْقَعُ اللهُ وَاسْتَ اللهَ فَتَابُ تَحِيْدُ.

(مودة الحجيدات : ١٢)

منت بالله عند والشَّاء مولانا العظيد، وصد قديم سوله النبرال يجري في من على ذلك من المشاعلات والشكريث والحسد للعماب العسالمان -

"غيبت" ليك عكين كناه

الم نووى رحمة الله عليه ال كناهول كابيان شروع فرمار بين، جواس زبان

ے مرزد ہوتے ہیں، اور سب ہے پہلے اس محناہ کو ذکر فرمایا جس کارواج بہت زیادہ ہو چکاہے، وہ ہے نیبت کا کناہ ، یہ ایک مصیبت ہے جو ہدی کبلسوں پر اور ہمارے معاشرے پر چھاگئ ہے، کوئی مجلس اس سے خالی نمیں، کوئی مختطواس سے خالی نمیں۔ حضور اقدس صلی افقہ علیہ وسلم نے اس پر بوی سخت و حمیدیں بیان فرائی ہیں، اور قرآن کریم نے نیبت کے لئے اسے عمین الغاظ استعمال کے ہیں کہ شاید کی اور حمناہ کے لئے استے ستھیں الغاظ استعمال نمیں کے۔ چنانچہ فرمایا کہ

وَلَا يَغْتَبُ بَعْمُ تُكُرُ بَعْمُ الْمَيْدِ اللَّهِ المَكْدُكُمُ إِنْ يَأْكُلُ لَمْ مَد

آخِيُّهِ مَيْنًا فَكَرِهُ مُثَمَّقُهُ »

لین آیک دوسرے کی نیبت من کرو (کیونک یہ ایما پراعمل ہے، چیے اپ مردار بھائی کا گوشت کھانا) کیا تم جس ہے کوئی اس کو پہند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو بہت برا سیجھتے ہو " اندا جب تم اس عمل کو برا سیجھتے ہو تو نیبت کو بھی برا سمجھو ۔ اس میں ذرا فور کریں کہ اس میں فیبت کی تمنی شاهت بیان فرائی ہے، آیک قوانسان کا گوشت کھانا، اور آ دم خور بن جانای کتنی شناهت کی بات ہے، اور انسان مجی کونسا؟ اپنا بھائی، اور بھائی بھی زعد جمیں۔ بلکہ مردہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا عظین ہے؟ انتا ہی دو مرے کی فیبت کرنا عظین اور خطر تاک ہے۔

### "غيبت"کي تعريف

فیبت کے کیا سنی کیا ہے؟ فیبت کے سنی ہیں! دو سرے کی بیٹے برائی بیان کرنا، چاہ وہ برائی سخ جن دو اس کے اندر پائی جاری بن نظانہ بن چر بھی آگر بیان کرو کے تو وہ فیبت میں شار بوگا، حدیث میں آ آ ہے کہ آیک صابی نے صفور اقدس مسلی افتد علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول افتد فیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ سلی افتد علیہ وسلم نے جواب میں فرایا

ذ کرک اخا `ک بمایکرہ لیمی اپنے بھائی کاس کے پٹیرہ چھے الیے انداز میں ذکر کرنا جس کو دہ ناپند کر آ ہو، لیمی اگر اس کو چہ جلے کہ میراز کر اس طرح اس مجلس میں کیا گیا تھا، تواس کو تکلیف

# مو، اور وہ اس کو پر آسم ، تو یہ فیبت ہے ان محالی نے پھر سوال کیا کہ است مان فی ای ما اقول

اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی واقعۃ موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ خرابی واقعۃ موجود ہے تب تو یہ فیبت ہے، اور اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود خمیں ہے، اور تم اس کی طرف جموثی نسبت کر رہے ہو، تو پھر یہ فیبت خمیں، پھر تو ہے جستان بن جائے گا۔ اور دو حراکان ہو جائے گا۔

(ايو واؤد، كمك الادب، باب في النيد، صعف فبر ٣٨٤٣)

اب ذرا ہماری محفلوں اور مجلموں کی طرف تظر وال کر دیکھے کہ کم تدراس کا
رواج ہو چکا ہے، اور دان رات اس کا کے اندر جاتا ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفظت
فرائے۔ آھین۔ بعض لوگ اس کو درست بنانے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ میں نیبت
ہیں کر رہا ہوں۔ میں آواس کے منہ پر یہ ہات کہ سکتا ہوں ۔ مقصدیہ ہے کہ جب میں
یہ بات اس کے منہ پر کہ سکتا ہوں تو میرے لئے یہ فیبت کرنا جائز ہے۔ یاد رکھو،
چاہے تم دہ بات اس کے منہ پر کہ سکتا ہو، یانہ کہ کتے ہو، وہ ہر حالت میں فیبت ہے بال
اگر تم کی کا برائی سے ذکر کر رہے ہو تو یہ فیبت کے اندر داخل ہے اور یہ گانہ کیرہ

## "غیبت" محناه کبیره ہے

اور یہ ایسانی گناہ کیرہ ہے جیے شراب بیٹا، ڈاکہ ڈالنا، ید کاری کرنا، کیرہ گناہوں میں دوافل ہیں۔ یہ بھی حرام تطعی ہے بلد فیبت کا گناہ اس لحافظ ہیں۔ یہ بھی حرام تطعی ہے بلکہ فیبت کا گناہ اس لحافظ ہوان گناہوں سے ذیادہ تنظین ہے کہ فیبت کا تعلق حقوق العباد کا مطلمہ یہ کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے العباد سے اور حقوق العباد کا مطلمہ یہ کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے اس دقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، دو سرے گناہ صرف توب سے معاف ہو سکتے ہیں کین یہ گناہ کی سطینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب خدا کے لئے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے گناہ کی سطینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہیں اور جس کے نہ فیبت کریں، اور نہ فیبت سنیں، اور جس بحل میں فیبت سنیں، اور جس بحل میں فیبت ہو رہی ہو، اس میں شختاہ کا درخ بدلنے کی کوشش کریں، کوئی دوسرا

موضوع چیزدی، اگر گفتلو کارخ نمیں بدل سکتے، تو پراس مجل سے اٹھ کر چلے آئیں۔ اس لئے کہ نیبت کرنامجی حرام ہے، اور فیبت سنامجی حرام ہے۔

### یہ لوگ اپنے چرے نوچیں کے

غيبت، زناے بدر ہے

چونکد اس گزاہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کے سامنے چین فربایا، ان سب کو چین فظرر کھنا چاہئے، آگہ ہملے دلوں بین اس کی شناعت اور قباحت بیٹے ، اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کی شناعت ہملے دلوں بین بھا وے ، اور اس شناعت اور قباحت سے بیخ کی توثین عطا فرمائے۔ آجین ، اس صدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ آخرت میں ان کا یہ انجام ہو گا کہ اپنے چرے نوج رہے ہوں گے۔ اور ایک روابت میں جو سند کے انتہار سے بہت مضوط شمیں ہے، گر

معنی کے اعتبارے میں جوہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایا کہ غیبت کا گفتہ ذاک کے اعتبارے کے اگر کوئی زنا گفتہ ذاک کہ نات ہو جائے تو جب بھی بدر ہے، فور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ خدائہ کرے اگر کوئی زنا میں جتنا ہو جائے تو جب بھی ندامت اور شرمندگی ہوگی، اور توبہ کر لے لگا تو انشاء اللہ معاف میں ہوگا جب تک وہ شخص معاف نمیں ہوگا جب تک وہ شخص معاف نمیں ہوگا جب کے اور کے آ ہوئی کی گئی ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ معاف نہ کر دے جس کی غیبت اور بے آ ہوئی کی گئی ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ (جمع الزوائم، باب اجاء فی النہ النہ والنہ منہ ، ج م م 14)

#### غیبت کرنے والے کو جنت سے روک دیا جائے گا

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی الله طید وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فیبت کرنے والے ہوں گے، انہوں نے بقام دینا میں بڑے اعمال کے ہوں گے، انمان سے بوجس ، روزے رکھی، عبادتیں کیس، لیکن جس وقت وہ لوگ بل صراط پر سے گزریں گے آپ حضرات جانے ہیں کہ پل صراط لیک بل ہے جو جہتم کے لوپر سے گزریا ہے، اب جو محتفی جنتی ہے، وہ اس پل کو پار کر آب ، ہرانسان کو اس کے اوپر سے گزرتا ہے، اب جو محتفی جنتی ہے، وہ اس پل کو پار کر کے جنت ہیں گئر اور الله بچائے جس کو جہتم میں جاتا ہے، اس کو اس پل کو پار کے اوپر سے نیچے کھینچ لیا جائے گا، اور جہتم میں ڈال دیا جائے گا ۔ لیکن فیبت کرنے والوں کو پل کے اوپر جانے سے روک دیا جائے گا، کور ان سے کما جائے گا کہ تم آگے بنیں بڑھ سے تی جب تک اس فیبت کا کذارہ اوانہ کر دو گے لیتی جس کی فیبت کی ہے ان نسی بڑھ سے تی جب تک اس فیبت کا کذارہ اوانہ کر دو گے لیتی جس کی فیبت کی ہے ان خس معانی نہ مالگ لوگے، اور وہ تمیس معاف نہ کر دے اس وقت تک جنت میں واضل ہے۔

### بد ترین سود غیبت ہے

ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سود النا ذہر وست گناہ ہے کہ اس کے اندر بے ٹار خرابیاں ہیں، اور بہت سے گناہوں کا جموعہ ہے، اور اس کا اونی گناہ ایسا ہے ۔ العیاز باللہ۔ جیسے کوئی فخص اپنی مال کے ساتھ بد کاری کرے، دیکھتے، سود پر آئی شخت وعید آئی ہے، کہ ایسی وعید اور کسی گناہ پر نہیں آئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ سب سے بد ترین سوریہ ہے کہ کوئی فض اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کرے، کئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کرے، کئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کرے، کئی سخت وحملہ بیان فربائی النہیة، حدث نبر ۲۸۷۷)

### غیبت، مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے

کیک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوخواتین تھیں، انہوں نے روزہ رکھا، اور روزہ کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں بات چیت کرنے میں مشغول ہو گئیں، جس کے نتیج میں فیبت تک پہنچ گئیں کسی کاذ کر شروع ہوا تواس کی فیبت بھی شروع ہو گئی ۔ تھوڑی دم بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آکر بتایا کہ یار سول اللہ ان وو خواتین نے روزہ رکھا تھا، گراب کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے ، اور بیاس کی وجہ سے ان کی جان لیوں مر آری ہے، اور وہ خواتمن مرنے کے قریب ہیں، آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بذرایعہ وحی مید معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان خواتین نے فیبت کی ہے ۔ چنانچہ آپ نے تھم فرمایا کہ ان خواتمن کو میرے پاس لے اوّ، جب ان خواتمن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کیاتو آپ نے دیکھا کہ واقعتہ وہ لب دم آئی ہوئی ہیں، پھر آپ نے تھم دیا کہ آیک بڑا بالد لاؤ، چنانچہ بالہ آیا تو آپ نے ان میں سے آیک خاتون کو تھم فرمایا کہ تم اس بیائے میں نے کرو، جب اس نے تے کرنی شروع کی توتے کے ذریعہ اندرے پیاور خون اور کوشت کے مکڑے خارج ہوے۔ پھر دوسری خاتون سے فرمایا کہ تم تے کرو، جب اس نے تے کی تواس میں بھی خون اور پیپ اور گوشت کے فکڑے خارج ہوئے۔ یہاں تک وہ بالہ بھر حمیا۔ بھر حضور اقدس صلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تهمارے ان بهنوں اور بھائیوں کا خون اور پیپ اور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت کھایا تھا۔

تم دونوں نے روزے کی حالت میں جائز کھانے سے تو اجتناب کر لیا، لیکن جو حرام کھٹا تھا، لینی دوسرے مسلمان بھائی کا خون اور گوشت کھٹا اس کو تم نے نہیں چھوڑا، جس کے نتیج میں تم دونوں کے پیٹوں میں میں چھوڑا، جس کے نتیج میں تم دونوں کے پیٹوں میں میں چیزیں بھرگئی تھیں، اس کی وجہ

تم دونوں کی بیہ حالت ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ مجمی فیبت کالمر ٹکاب مت کرنا ۔ گویاس موقع پراللہ تعالی نے فیبت کی صورت مثال دکھادی کہ فیبت کا میہ انجام ہوتا ہے۔

بلت دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذوق فراب ہو گیا ہے۔ ہماری حس مث بچی ہے، جس کی وجہ سے گناہ کی شاعت اور قباحت دل سے جاتی رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حس سلیم عطافراتے ہیں۔ اور ذوق سلیم عطافراتے ہیں۔ ان کواس کا مشاہدہ مجی کرا دیتے ہیں۔

#### غیبت کرنے پر عبرت ناک خواب

چنانچ ایک آبی می ای ای ای ای ای ای ای ای ایک ای ای اقد میان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یں ایک بخل میں بہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹے ہوئ بتی کر دہ ہیں، میں بھی اس بخل میں بہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹے ہوئ بتی کر دہ ہیں، میں بھی اس بخل میں بیٹھ کر کی کی فیبت کریں، چنانچہ میں اس بخل میں بیٹھ کر کی کی فیبت کریں، چنانچہ میں اس بخل سے بیٹ کر کی کی فیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس لئے آگر کی مجلس میں فیبت ہوری ہو، تو آوی کو چاہئے اس کو دوئے، اور آگر دوئے کی طاقت نہ ہوتو کم از کم اس تحقیق میں شریک ند ہو۔ بلکد اٹھ کر چلا جائے ۔ چنانچہ میں چلا گیا، تحوزی در بعد خیل آیا کہ اب اس مجلس میں فیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہو گا، اس لئے میں دوبارہ اس مجلس میں جاکر ان کے ساتھ بیٹ گیا، اب تحوزی در یا دھ مراد حراد حرکی باتیں ہوتی رہیں، کین تحوزی در کے بعد پھر فیبت شردی ہوگی، تحوزی در یا دھ مرکی ہوت گردر پڑگی، اور جی اس مجلس میں خدر میں فیبت کے لیک دو جملے کہ دو جملے کہ دو جملے کہ دے۔

جباس بحلس سے اٹھ کر گھروالی آیااور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتمائی سیاہ فام آوی کو دیکھا، جو ایک بوے سے طشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے فورے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خزیر کا گوشت ہے اور وہ سیاہ فام آوی جھے سے کمدرہا ہے کہ سے خزیر کا گوشت کھاؤ، میں نے کماکہ میں مسلمان آوی ہوں، خزیر کا گوشت کیے کھاؤں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں کھانا پڑے گا، اور پھر زیر دستی اس نے گوشت کے کلاے اٹھا کر میرے مدھی ٹھونے شروع کر ویتے، اب بیس منع کر آ جارہا ہوں۔ وہ ٹھونتا جارہا ہوں۔ اٹھا، پھرای شدید اذیت کی مالت میں میں کہ کہ جمعے متلی اور قے آئے گئی، گروہ ٹھونتا جا رہا تھا، پھرای شدید اذیت کی مالت میں میری آگھ کھل گئی جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانے کھانے کو اور فراب میں جو خزر کے گوشت کا بد ہو دار اور فراب وقت بھی اپنے کھانے میں کھی ہوا، اور تمیں دن تک میراب حال رہاجس وقت بھی میں کھانا کھانا، تو ہر کھانے میں اس خزر کے گوشت کا بد ترین ذائقہ میرے کھانے میں شال ہو جاتا اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ذرای در بوش جو میں نے جلس میں فیبت کرلی تھی، اس کابرا ذائقہ میں دن تک محسوس کر تارہا وہ میں نے میں دن تک محسوس کر تارہا اسٹر تھائی ہم سب کی حفاظت فرمائے ۔ آئین ۔

### حرام کھانے کی ظلمت

بات دراصل میہ ہے کہ اس ماتول کی خرابی کی و بہ سے ہماری حس خراب ہوگئ ہاس کے گناہ کا گناہ ہونا محسوس میں ہوتا۔ حضرت مولانا مجر بیعقوب صاحب نائوتوں رحہ اللہ علیہ فرما یا کرتے تھے کہ لیک مرتبہ لیک جگہ دعوت میں کھانے کے آیک دو گئے کھالئے تھے۔ وہ گھاتا کچھ مختبہ ساتھا، اس کے حرام ہونے کا کچھ شبہ تھا۔ بعد میں فرماتے تھے کہ میں نے وہ آیک یا دو لقے جو کھا گئے تواس کی ظلمت میں وں تک قلب میں محسوس ہوتی رہی، اور بار بار برے خیالات دل میں آتے رہے، گناہ کرنے کے داعیے دل میں پیدا ہوتے رہے، اور گناہ کی طرف رغبت ہوتی رہی۔

گناہ کا اخ الک مد بھی ہے کہ اس کی وجہ سے قلب میں ظلمت معدام و حاتی ہے اس

گناہ کا اثر ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے قلب میں ظلمت پیدا ہو جات ہاں ظلمت کے نتیج میں دوسرے گناہ کرنے کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی طرف آ دی پردھنے لگتا ہے، اور گناہوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ۔ اللہ تعالٰ ہم لوگوں کی حس کو درست فرماوے آمین سرحال میہ فیبت کا گناہ برا خطر ناک گناہ ہے جس کو اللہ تعالٰی حس سلیم عطافرمادے وہی جان سکتا ہے کہ میں میہ کیا کر رہا ہوں، اس سے اندازہ کریں کہ

يه غيبت كتنا برا كناه ربه-

غیبت کی اجازت کے مواقع

البتدایک بات ذرا سجھ لیجے وہ یہ کہ غیبت کی تعریف تو میں نے آپ کو بتادی تھی کہ کسی کا پیٹھ چیجے اس طرح ذکر کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرااس طرح ذکر کیا گیاہے، تواس کو ناگوار ہو، چاہے بات صحح کی جارتی ہو، سے غیبت لیکن شریعت نے ہرچزی رعایت کی ہے، انسان کی جائز ضروریات کا بھی کا فار کھا ہے، انسان کی جائز ضروریات کا بھی کھا فار کھا ہے، انگرچہ بظاہروہ فیبت کا بھی کھا فار کھا ہے، اگرچہ بظاہروہ فیبت میکن شرعا جائز ہیں۔

#### دوسمرے کے شرسے بچانے کے لئے غیبت کرنا

مثلاً أيك شخص أيك ايبا كام كر رہا ہے، جس سے دوسرے كو نقصان تيني كا الديشہ ہے اب اگر اس دوسرے كو روس سے بارے ميں نہ بتايا كياتو وہ اس كے ہاتھوں سے نقصان كاشكار ہو جائے گا۔ اس وقت اگر آپ اس دوسرے شخص كو بتا ديس كہ فلال شخص سے ہوشيار رہنا تو ايباكر ناجائز ہے۔ يہ بات خود حضور الدّس صلى الله عليه وسلم نے سكھا وى، ہربات بيان كر كو دنيا سے تشريف لے گئے، چناني حضرت عائشہ رضى الله عنها فرباتى ہيں كہ ايك مرتبہ ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں بيشي ہوئى سے ميں اور آيك صاحب برائے مل طرف مانے سے آرہ سے، ابھى وہ صاحب راستے ہى ميں سے كہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ملى الله عليه وسلم خالى الله عليه وسلم خالى طرف اشارہ كر كے جھے سے فرمايا

بثن اخوالعشيزة

سید هخص این قبیلے کا برا آوی ہے .. حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرباتی ہیں کہ میں ذرا سنبھل کر بیٹے گئی کہ سیر برا آوی ہے ، ذرا ہوشیار رہنا چاہئے ، جب وہ شخص مجلس میں آکر بیٹے گیاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق نرم انداز میں گفتگو فربائی ، اس کے بعد جب وہ شخص چلا گیاتو حضرت عائشہ رضی اللہ عنبها نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص برا آ دی ہے ، لیکن جب وہ ا دمی آپ کے باس آگر بیٹھ محیاتو آپ اس کے ساتھ بہت نرمی اور بیٹھے انداز میں گفتگو كرتےرب، يركيابات ب؟ آب فيروب من فرمايا كر ديكمون وه برترين فخض ب جس کے شرکے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس آدمی میں طبیعت کے لحاظ ے فسادے، اگر اس کے ساتھ نرمی کامعالمہ نہ کیا جائے تو فقنہ فساد کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لئے میں نے اپن عادت کے مطابق اس کے ساتھ نرمی کا معالمہ کیا۔

(تذي، كتاب البرو والصلة، بلب ماجاه في المدارة، مديث تمير ١٩٩١)

علاء كرام نے اس مديث كى شرح جن لكھا ہے كداس حديث جس حنور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہے جو حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ میہ برا آ دی ہے، بظاہر تو یہ فیبت ہے، اس لئے کہ اس کے پیٹے چھے اس کی برائی کی جاری ہے، لیکن سے نیبت اس لئے جائز ہوئی کہ اس کے ذراجہ حضیر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کامتصدیہ تھا کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عندیا کو متنبہ کر دیا جائے آگہ آئندہ وہ اس کے کسی فساد کا شکار نہ ہو جائیں ۔ لہٰذا کسی فمخص کو دومرے کے ظلم ہے بیجانے کے لئے اس کے پیٹیہ يچے اس كى برائى بيان كر دى جائے توب نيبت ميں داخل نيس، ايساكرنا جائز ب-

#### اگر دو مرے کی جان کا خطرہ ہو

ہلکہ بعض صور توں میں اس کی برائی میان کرناواجنب ہے، مثلاً ایک آ د می کو آپ نے دیا ماکہ وہ دوسرے ہر حملے کرنے اور اس کی جان لینے کی تیاری کر رہا ہے، توالیں صورت میں اس دوسرے فخص کو ہٹلا واجب ہے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے ماکہ دہ لیّا تخفظ کر کیے، لنذا ایے موقع پر غیبت جائز ہو جاتی ہے۔

علانيه كناه كرنے والے كى غيبت

ایک دریث ہے ، جس کامیح مطلب لوگ نہیں مجھتے ، اور وہ ریہ کہ ایک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

"لاغيبة لناسق ولامجاهر"

(جائح الاصول ج ٨ص ٥٥٦)

وہ یہ کہ "فات کی فیب فیب نیس اس کا مطلب بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ جو فیص اگر کسی گناہ کیرہ و مائید کرتے رہوں وہ جائز ہے یا جو بدعات میں جتلا ہے، تواس کی فیبت جائز ہے ۔ حال تکہ اس قبل کا یہ مطلب نیس، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فضی علائیہ فتی و فجور کے اندر جتا ہے مثلاً لیک فیض علی الاعلان تھلم کھلا شراب چتا ہے، اب آگر کوئی فخص اس کے پیٹے پہتے یہ کے کہ وہ شراب چتا ہے آگر اس لئے کہ وہ شراب چتا ہے کہ وہ شراب چتا ہے کہ وہ شراب چتا ہے کہ اس کے گئے ہیں مراب چتا ہوں، اب آگر اس کے پیٹے بیٹے ہیں کہ کہ وہ شراب چتا ہوں، اب آگر اس کے کہ ہیں شراب چتا ہوں، اب آگر اس کے کہ وہ تو خود علانیہ لوگوں کے ماشے چتا ہے، البذار یہ فیبت میں داخل نہیں ہوگی، اس لئے کہ وہ تو خود علانیہ لوگوں کے ماشے چتا ہے، البذار یہ فیبت میں داخل نہیں ہوگی، اس لئے کہ وہ تو خود علانیہ لوگوں کے ماشے چتا ہے، البذار یہ فیبت میں داخل

### یہ بھی غیبت میں داخل ہے

کین جو گام وہ دو مرول پر ظاہر کرنا نہیں جاہتا، اگر اس کا تذکرہ آپ لوگوں کے مائے کریں گے تودہ فیبت میں داخل ہوگا۔ مثلاً وہ فیض کھلی محال مراب تو بیتا ہے، کھلی اس و تو گھانا ہے۔ لیور لوگوں کے کھلا سود تو گھانا ہے۔ لیور لوگوں کے مسامنے اس کو ظاہر کرنا نہیں جاہتا، اور وہ گناہ ایبا ہے کہ اس کا نقصان دو مرے کو نہیں چنج مسامنے اس کی فیبت کرنا اور اس گناہ کا تذکرہ کرنا جائز نہیں، انذا جس فتق و فجود کا ارتکاب وہ کھل کھلا کر رہ ہو۔ اس کا تذکرہ فیبت میں داخل نہیں ورند فیبت میں داخل میں درند فیبت میں داخل سے سے مطلب ہے اس قبل کا کہ "ناس کی فیبت غیبت نہیں۔"

### فاسق و فاجر کی غیبت جائز نهیں

حضرت تعانوی قدس الله سره فرات بین که لیک مجلس می حضرت عمر دمنی الله عند عضرت عمر دمنی الله عند عضرت الله عند ک عضرت عمر دمنی الله عند که صاحب الدین عمر دمنی الله عند من تجلح بن ایست کی برائیال شروع کر دین تو حضرت عبدالله بن عمر دمنی الله عنه عنه الدین کاور فرایا که "و میکورید جوتم ان کی برائیال بیان کر دہ بوء به فیبت ہے، ادر بد مت بجستا که اگر حجاج بن بوسف کی کر دن بر سیکووں انسانول کاخون ہے تواب اس

کی فیبت حلال ہوگئی، حلائکہ اس کی فیبت حلال نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعلق جہاں تجاج بن یوسف سے ان سیکڑوں انسانوں کے خون کا حساب لیں گے جو اس کی گر دن پر جیں تو وہاں اس فیبت کابھی حساب لیس گے جو تم اس کے پیچھے کر رہے ہو۔اللہ تعلق محفوظ رکھے۔ آجین

لنذاب مت سمجھو کہ فلال فخص فائق و فاجر اور بدعتی ہے، اس کی جتنی جاہو نیبت کر لو، بلکہ اس کی نیبت کرنے ہے احزاز کرنا واجب ہے۔

### ظالم کے ظلم کا تذکرہ غیبت نہیں

ایک اور موقع پر بھی فیبت کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص نے تم پر ظلم کیا اور اب اس ظلم کا قد کرہ کی دوسرے سے کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ فیبت نہیں اس جس گناہ نہیں۔ چاہے وہ شخص جس کے سامنے تم اس ظلم کا قدارک کر سکتا ہو۔ چاہے جس کے سامنے تم اس ظلم کا قدارک کر سکتا ہو۔ چاہے دو کہ فلال شخص نے جمال کی جوری کر لی، اب جا کر تقانے جس اطلاع دو کہ فلال شخص نے وری کر لی ہے تو اب اگر چہ یہ اس کے چینے بیجھے اس کا قدارہ ہے، لیک فیبت جس داخل نہیں، اس لئے کہ خمیس نقصان پہنچایا گیا۔ تم پر ظلم کیا گیا اور اب تم نے اس ظلم کے خلاف جا کر شکایت کی۔ وہ تمہدے ظلم کا قدارک کر سکتے جیں تو یہ نہیں جس واخل نہیں۔

لین اگر اس چوری کا تذکرہ ایسے شخص کے سامنے کیا جارہا ہے جو اس ظلم کا تدارک نمیں کر سکتا سٹا اچوری کے واقع کے بعد پھی لوگ تسلامے پاس آئے تو تم نے ان کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ آج رات فلاس شخص نے چوری کرلی، یا فلال شخص نے جمیر سے نقتصان چنچا دیا، یا فلال شخص نے جمارے ساتھ سے زیادتی کر دی تو سے بیان کرنے جمیل کوئی گاناہ نمیں، یہ فیصیت جمل کوئی گاناہ نمیں، یہ فیصیت جمل کوئی گاناہ نمیں، یہ فیصیت جمل واحل نہیں۔۔

دیکھئے: شریعت ہماری فطرت کی کتنی رعایت رکھتی ہے، انسان کی فطرت میہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ظلم ہوجائے تو کم از کم وہ اپنے غم کا دکھڑار و کر اپنے ول کی تسلی کر سکتاہے۔ چاہے دوسرا شخص اس کا تدارک کر سکتاہو، یا تہ کر سکتاہو، اس لئے شریعت

نے اجازت دیدی کہ اس کی اجازت ہے۔

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ إِللهُ وَمِنَ الْعَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ

ر سرة نساء :۱۳۸) ویسے تواللہ تعافی اس بات کویند نہیں فرماتے کہ برائی کا تذکرہ کیا جائے البتہ جس

ویے توالقد تعلق اس بات کو پند میں فرمائے کہ برائی کا قد کرہ کیا جائے البتہ جمی شخص پر ظلم ہوا وہ لینا ظلم دو مرول کے سلمنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ غیبت میں داخل شیس، بلکہ جائز ہے۔ بسرحال، یہ مستثنیات ہیں جنہیں غیبت سے اللہ تعلق نے نکال دیا ہے اس میں فیبت کا گناہ نہیں گین ان کے علاوہ ہم لوگ مجلس میں بیٹ کر قدہ گوئی کے طور پر دو مرول کا ذکر شروع کر کے طور پر ، وقت گزاری کے طور پر مجلس آرائی کے طور پر دو مرول کا ذکر شروع کر کے اس ویت ہیں، یہ سب فیبت کے اندر داخل ہے۔ خدا کے لئے اپنی جانوں پر رحم کر کے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں۔ اور ذرااس ذبان کو قابو میں لائیں۔ اس کو تحوزا سا کا سدباب کرنے کی کوشش کریں۔ اور ذرااس ذبان کو قابو میں لائیں۔ اس کو تحوزا سا دگا میں۔

غيبت سے بينے كے لئے عزم اور ہمت

غیبت سے بیخے کا علاج

حضرت تھانوی قدس الله مرو فراتے ہیں کہ بعض اوک میرے پاس آتے ہیں، اور کتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، ججھے معاف کر دیجئے، میں ان سے کتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دول گا، لیکن ایک شرط ہے، دہ مید کہ پہلے مید بتا دو کہ کیا فیبت کی تھی؟ آلکہ ججھے پت تو چلے کہ میرے چیجے کیا کما جاتا ہے۔ مہتی ہے تجھے فیت تو چلے کہ میرے ججھے طلق خدا غائبانہ کیا؟ اگر بتا دو کے تو میں معاف کر دول گا۔ پھر فرہایا کہ میں اس حکمت ہے پو چھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بات میرے بارے میں کمی ہو وہ درست ہو، اور واقعی میرے اندر وہ فلطی موجود ہو، اور پوچنے ہے وہ فلطی سائنے آ جائے کی قواللہ تعالیٰ جھے اس ہے نیجنے کی توثیق دے دیں گے، اس لئے میں بوچھ لیتا ہوں۔

انذاآر فیبت بھی مرزد ہوجائے آواس کا علاج یہ ہے کہ اس سے کمہ دو کہ بیل نے آپ کی فیبت کہ ، اس وقت دل پر بہت آرے آو جلیل گے، اپنی زبان ہے یہ کمنا آرے آو جلیل گے، اپنی زبان ہے یہ کمنا آرک فیرا مشکل کام ہے، لیکن علاج کی ہے دو چلا مرتبہ آگر میہ علاج کر لیا آو انشاہ اللہ آکندہ بیں مشل حضرت حسن بعری رحمة اللہ علیہ فرائے ہیں کہ جب دو سرے کا آذکرہ زبان پر مشل حضرت حسن بعری رحمة الله علیہ فرائے ہیں کہ جب دو سرے کا آذکرہ زبان پر مشل حضرت حسن بعری رحمة الله علیہ فرائے ہیں کہ جب دو سرے کا آذکرہ زبان پر عبیب ہوا کہ اور اس عذا الله کو دو میرے اندر تو فلان برائی ہے، میں دو سردل کی کیا برائی بیان کروں ، اور اس عذا ہو کا دھیان کروجی کا بیان ابھی ہوا کہ ایک کلم آگر ذبان ہے تکال دول گا، لیکن میں کا انجام کتا برا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا مائے کہ یا اللہ بیا ہے کہاں میں آرہا ہے۔ دیجے بچا مائے کہ عائد تعالیٰ کی طرف رجوع کر اور یا اللہ یہ آذکرہ مجلس میں آرہا ہے۔ دیجے بچا ہے، میں کمیں اس کے اندر جنال نہ ہو جاؤں۔

غيبت كاكفاره

البتہ بعض روایات میں ہے، جواگر چہ ہیں توضیف، لیکن معنی کے اعتبارے صحح
ہیں۔ کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے تواس غیبت کا کفارہ سیر ہے کہ اس کے لئے خوب
وعائیں کرو، استغفار کرو، مثلافرض کریں کہ آج کسی کو غفلت سے تنجیہ ہوئی کہ واقعہ آج سک ہم بڑی سخت غلطی کے اندر جتلار ہے۔ معلوم نہیں کن کن لوگوں کی غیبت کر
لی۔ اب آئندہ انشاء اللہ کسی کی فیبت نہیں کریں گے۔ لیکن اب تک جن کی فیبت کی
ہے، ان کو کمال کمال تک یاد کریں اور ان سے کیے معافی مانگیں؟ کمال کمال جائیں؟
اس لئے اب ان کے لئے وعالور استغفار کر او،

( مسكونة ، كتاب الآداب باب حفظ اللسان، حديث تمر ٣٨٧٤)

### حقوق کی تلافی کی صورت

حضرت سيم الامت مولانا اشرف على صاحب تفانوى قدس الله مره اور ميرك والد ماجد حضرت مفتى مجر شفخ صاحب قد من الله مره في توبيد كيا تقارك كيل خط لكه كرسب كو يجوا ويا، اس خطيص به لكها كه زندگي مين معلوم نهين آپ ك كتنے حقوق تلف ہوئے مول كي، مين اجمالي طور پر آپ سے معانى ما تكا موں كه الله كله الله يحت معانى كر و يجئى ، به خطا ہے تمام الل تعلقات كو مجوا ويا، اميد ہے كه الله تعلقات كو مجوا ويا، اميد ہے كه الله تعلقات كو مجوا ويا، اميد ہے كه الله تعلقات الله محمول ويا، اميد ہے كه الله تعلقات كو كمجوا ويا، اميد ہے كه الله تعلقات كو كمجوا ويا، اميد ہے كه الله تعلقات كو كمجوا

لیکن بالفرض ایسے لوگوں کے حقق تلف کے بیں جن سے اب رجوع کرنا ممکن شیس، یا توان کا انتقال ہو چکا ہے، یا کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں کہ ان کا پید معلوم کرنا ممکن شیس توالی صورت کے لئے حضرت حس بھری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی شیست کی گئی تھی یا جن کے حقق ان کے حق میں خوب دعا کرد کہ یا اللہ میں نے اس کی جو فیبت کی تھی اس کواس کے حق میں باعث ترقی در جات بناد بچے اور اس کو دین و دنیا کی ترقیات عطافر مائے اور ایک حق میں خوب استغفار کروتو یہ بھی اس کی طافی کی اللہ میں ہے۔

اگر ہم بھی اپنے الل تعلقات کو اس تشم کا خطائک کر بھیج دیں تو کیا اس سے ہماری بٹی ہو جائے گی؟ یا ب عزتی ہو جائے گی؟ کیا بعید ہے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ہماری معالیٰ کا سلمان کر دیں۔

### معاف کرنے کرانے کی فضیلت

حدث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کمی دوسرے سے معانی ہائے۔
اور سچے دل سے مائے اب اگر سامنے والا بید دکھ کر کہ یہ جھ سے معانی ہائے۔ رہا ہے بادم
اور شرمندہ ہورہا ہے اس کو معاف کر و سے تواللہ تعانی اس معاف کرنے والے کو اس دن
معاف کر سے گا جس دن اس کو معانی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی اور اگر ایک شخص
معاف کر سے معانی ملک رہا ہے کیاں یہ شخص معانی و بینے سے انکار کر رہا ہے کہ جس معاف
شیس کروں گاتو اللہ تعالی فرماتے ہیں جس اس کو اس دن معاف جس کروں گا جمی دن

اس کو معانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جب تو میرے بندوں کو معاف نہیں کر ما تو سختے کیے معاف کیا جائے۔

اس لئے یہ بردا خطرناک معالمہ ہے۔ اندا اگر کسی شخص نے ندامت کے ساتھ دوسرے سے معالی بنگ لی قواس نے اپنا فریضہ اواکر لیااس سے عمدہ برا ہو گیا، چلب دوسرا شخص معاف کر بروقت تار رہنا ہے۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کا معافی مانگنا

ارے ہم اور آپ کس شار و قطار میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی انڈ عایہ وسلم
ایک مرتبہ مجد نبوی میں گفترے ہوگئے، اور تمام صابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
آج میں اپنے آپ کو تمہدے حوالے کر آ ہوں۔ اگر کسی شخص کو جھوے تکلیف پینی
ہو، یامس نے کسی کی جانی مالی کسی بھی اختبارے حق تلفی کی ہو تو آج میں تمہدے سامنے
کھڑا ہوں، اگر بدلہ لیمنا چاہتے ہو تو بدلہ لے لق اور اگر جھے معاف کرتا چاہتے ہو تو معاف
کر دو، ماکہ کل قیامت کے دن تمہدا کوئی حق میرے اوپر باتی نہ رہے۔

ہتائے! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محن اعظم اور پیٹوائے اعظم جن کے ایک سانس کے بدلے صحابہ کرام اپنی جائیں قربان کرنے کے لئے تیار تھی، وہ فرمارے بیس کہ اگر میں ۔ کس کو ہدا ہویا تکلیف بہنچائی ہو تو وہ بجھ سے بدلد لے لئے، چنانچہ ایک صحابی کھڑے ، اور کما کہ یار سول اللہ! آپ نے ایک محابی کھڑے میں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اظہار تہیں فرمایا ، بلکہ فرمایا کہ: آجاؤ، اور بدلہ لئے لو، کمر پر مارلو، جبوہ صحابی کمرے بیجھے آگے تو انہوں نے کما یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جر وقت آپ نے جھے ماراتها، اس وقت اس نے بھی میں بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر اور ھے ہوئے تھی، آپ نے فرمایا کہ بیر چارہ کی جن وقت آپ نے چادر افواج میں میں بدلہ لوں گا نے فرمایا کہ بیرے بورا نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا چادر افواج اور افعائی توان صحابی نے خوارایا کہ بیر چارہ کی بادر بھران صحابی نے خواریا کہ بیر چارہ کی بادر بھران صحابی نے خوایا کہ بیر کھی، اور بھران صحابی نے فرمایا کہ بیر کھی، اور بھران صحابی نے فرمایا کہ خرایا کہ بیر کھی، اور بھران صحابی نے فرمایا کہ بیر کھی، اور بھران صحابی نے فرمایا کہ خرایا کہ بیر کھی، اور بھران صحابی نے فرمایا کہ خرایا کہ بیر کھی ، اور بھران صحابی نے فرمایا کہ خرایا کہ بیر کھی ، اور بھران صحابی نے فرمایا کہ خرایا کہ بیر کھی ، اور بھران صحابی نے فرمایا کہ خرایا کہ بیر کھی کی اور بھران صحابی نے فرمایا کہ خرایا کہ خرایا کہ بیر کی بیانہ کی بیت بیر تھی کی اور بھران صحابی کے فرمایا کہ خرایا کہ بیر کھی کی اور بھران صحابی کے فرمایا کہ کھران صحابی کی بیر کی کی بیت بیر تھی کی اور بھران صحابی کے فرمایا کہ کی بیت کی بیر کھران صحابی کی بیر کا کی بید کی بیت کی بیر کی کو کی کو کی بیک کی بیک کی بیت کی کھر کھران صحابی کے فرمایا کہ کی بیک کی کھران صحابی کے فرمایا کہ کی بیت کی بیر کی کی بیر کی کی کی کو کی کھران صحابی کی کھر کی کی کھران صحابی کی کھر کی کی کھران صحابی کی کھر کی کھر کی کی کھران صحابی کی کھر کی کی کھران صحابی کی کھران صحابی کی کھر کی کھر کی کھران صحابی کی کھر کی کھران صحابی کی کھر کی کھر کی کھران صحابی کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر ک

یار سول الله صلی الله علیه وسلم! میه سمتاخی میں نے صرف اس لئے کی ماکہ ججھے اس مر نبوت کو بوسد لینے کا موقع مل جائے، آپ صلی الله علیه وسلم ججھے معاف فرما دیں۔ (مجمع الزدائد، باب فی ددانہ صلی اللہ علیہ وسلم ج 9 ص ۲۰)

بسر حال اس طرح حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے آپ کو سحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم اور آپ کس شار و قطار میں ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے الل تحاقات کو یہ لکھ کر بھیج دیں تواس ہے ہمارا کیا بگڑ جائے گا، شاید اس کے ذریعہ سے الله تعلق ہمارے گئا ہمارے کی میت سنت کی نیت سے جب یہ کام کریں تو اس سنت کی برکت سے اللہ تعلق ہمارا بیڑہ پار فرما دیں۔ اللہ تعلق ہم سب کو اس پر عمل اس سنت کی توفیق عطافرمائے۔ آھین

#### اسلام كاأيك اصول

و کیستے :اسلام کا ایک اصول ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے لئے بھی وی پند کر وجو و دسرے کے لئے پند کر تے ہو۔ اور جو اپنا کہ اور حو اور جو اور جو اور جو اپنا کہ اور حو اپنا پند کر تے ہو۔ اور جو اپنا پند کر تے ہو۔ اور جو اپنا پند ہو وہ دو سرے کے لئے بھی دائی پند کر و۔ اپنا یہ بناؤکہ اگر کوئی شخص اس طرح پیٹے چھے برائی سے تمہارا ذکر کر ب تواس وقت تمہار د ل پر کیا گزرے گی ؟ تم اس کو برا تجھے ہو، اور اپنے لئے اس کو پند نہیں اور اپنے لئے اس کو پند نہیں کرتے تو چھر کیا وجہ ہے کہ اس کو تم اپنے بھائی کے لئے پند کرو؟ یہ دو حرے معیار وضع کرنا کہ اپنے لئے بھے اور پیلئہ ہے۔ اس کا نام منافقت ہے داور سے لئے پھے اور پیلئہ ہے۔ اس کا نام منافقت ہے داخل ہے، جب ان باتوں کو موجو کے تو انشاء اللہ غیبت کرنے کے جذب میں کی آگے گی۔

غیبت سے بیخے کا آسان راستہ

جمارے حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله عليه تو

یمال تک فراتے ہیں کہ نیبت ہے نیخ کا آسان راست بیہ ہے کہ دو سرے کاذکر کروی نہیں، نہ اچھائی ہے ذکر کرو، اور نہ برائی ہے ذکر کرو، کیونکہ یہ شیطان بوا فہیئ ہے، اس لئے کہ جب تم کسی کاذکر اچھائی ہے کرو گے کہ فلال فخض بدا چھا آ دمی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کاذکر کر رہا ہوں، نیکن چرب ہو گا کہ اس کی فیبت تو نہیں کر رہا، بلکہ اچھائی ہے اس کاذکر کر رہا ہوں، نیکن چرب ہو گا کہ اس کی اچھائی بیان کرتے کرتے شیطان کوئی جملہ در میان میں ایما ذال دے گا جس ہو تا ہو ان کہ اس کا اچھائی برائی کے اندر تبدیل ہو جائے گی مثلا وہ کے گا کہ فلال فخص ہے تو بوا چھا آ دمی، اس کے اندر فلال خزاب کر دے گا، اس کا حضرت تعانوی شیطان کہ کہ دو سرے کاذکر حد ہی ضورت تھائوی کرد ہی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر حد ہد اللہ علیہ فرات ہیں کہ دو سرو کاذکر کرد ہی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں، اس کے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں، اس کے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں، اس کے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں، اس کے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں، اس کے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں، اس کے کہ دو سرے کاذکر کرد ہی نہیں کہ شیطان خلط راہے پر نہ کی کہ ذرا کر کس کے چیموں، ناکہ شیطان خلط راہے پر نہ الے۔

ایی برائیوں پر نظر کرو

ارے بھائی دوسروں کی برائی کیوں کرتے ہو، اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے عیوب کا استحضار کرو، اُلی عامل میں اُلی کی برائی ہے آواس برائی کا عذاب جمیس نیس طے گا۔ اس برائی کا عذاب اور ثواب وہ جانے، اور اس کا اللہ جائے، جمیس تو تمہارے اعمال کا صلد لمنا ہے، اس کی قار کرو:

تجے کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیر تو اپنی خبیر تو اپنی طرف وصیان کرد، اپنے عیوب کو دیکھو۔ دوسرے کے عیوب کا خیال انسان کوائی دقت آ آ ہے جب انسان اپنے آپ سے اور اپنی برائیوں سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب اپنے عیوب کا استحضار ہوتا ہے اس وقت بھی دوسرے کی برائی کی طرف خیال نہیں جتا، دوسرے کی برائی کی طرف اس کی زبان بی شیں اٹھ سکتی۔ بمادر شاہ ظفر مرحوم نے برے ایکھر کے ہیں۔ فراتے ہیں:

تے جب اپی برائیوں ے بے خبر رہے دہر رہے ہو اپنی روائی کے عیب و ہنر پڑی اپنی پر جو نظر پڑی اپنی کوئی یا شہ رہا

الله تعالى النه تعالى النه قسل سے النه عيوب كا استحضار ہمارے ولوں من پيدا فرما دو۔ آيين ۔ يہ سارا فرما واس سے پيدا ہوتا ہے كہ الني طرف دھيان نہيں ہے، يہ خيال نہيں كہ جھے الله تعالى كے خيال نہيں كہ جھے الله تعالى كے مائے جواب ديتا ہے، گر مجھی اس كى برائى ہورى ہے، مجھی اس كى برائى ہے، اس كے اندر فلال عيب ہے، لس دن رات اس كے اندر تھنے ہوئے ہے۔ اس كے اندر تھانے ہوئے ہے۔ اس كے اندر تھانے ہوئے ہے۔ كى كوشش كريں۔

### گفتگو کارخ بدل دو

جن حلات میں جس معاشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس کے اندریہ کام ہے تو مشکل، اس میں کوئی شکر اس سے ہیں، اس کے اندریہ کام ہو تا اسٹن کو حرام نہ کرتے، اس لئے اس سے بچنا انسان کے اختیار میں ہے، جب بھی مجلس کے اندر گفتگو کا موضوع تبدیل ہوتواس کو واپس لے آؤ، اور اگر مجمی غیبت کے اندر جتلا ہو جاؤ تو فورا استغفار کرو، اور آئندہ نیچنے کے لئے دوبارہ عوم کو آنہ کرو۔

### "غیبت" تمام خرابیول کی جز

یاد رکھوں یہ فیبت ایس چیز ہے جو فساد پیدا کرنے والی ہے، جھڑے اس کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں، اور معاشرے میں اس وقت جو رہائے ہیں، اور معاشرے میں اس وقت جو رہائز نظر آ رہا ہے، اس میں بہت بوا و فل اس فیبت کا ہے، اگر کوئی محف شراب پیتا ہو ۔ العیاز باللہ تو۔ جو محف ذرا بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس کو بہت بری نگاہ ۔ العیاز باللہ تو۔ جو محف ذرا بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس کو بہت بری نگاہ ۔ وہ کھے گا، اور اس و براسمجھے گا، اور ایس سوچے گاک یہ فحض بری لت کے اندر جتا ہے،

اور جو شخص مبتلا ہو، وہ خود یہ سویے گاکہ بھے ہونی خلطی ہورہی ہے۔ بین ایک بڑے گناہ کے اندر جبتلا ہوں۔ کین ایک شخص فیبت کر رہا ہے تواس کے بارے بین اتی برائی کا احساس ول میں پیدا نہیں ہو گا، اور نہ خود فیبت کرنے والا یہ بجھتا ہے کہ میں کئی بڑے گناہ کے اندر جبتلا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی برائی ولوں میں جیٹھی ہوئی نہیں، اور اس کی حقیقت کا پر ے طریقے ہے اعتقاد نہیں ہے، ورنہ دونوں گناہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس کو برا بجھ رہے ہیں، تواس کو بھی برا سجھنا چاہئے، اس کئے کرتی نہیں ہے۔ اگر اس کو برا بجھ رہے ہیں، تواس کو بھی برا سجھنا چاہئے، اس کئے اس کی برائی دلول میں پیدا کرو کہ سے کنٹی خطرناک پیلری ہے۔

#### اشارہ کے ذریعہ نیبت کرنا

الی مرتب اسالموسنین حضرت عائش وضی الله عنها حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے سامنے موجود تنہیں۔ باتول باتول میں ام الموسنین حضرت صفید وضی الله عنها کاذکر آئیا، اب سند ندیش موکوں کے اندر آئیں میں ذرائی چشک ہواکرتی ہے، حضرت صفید رضی الله عنها نے ان کا حضرت نسید رض الله عنها نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ہی ہی ۔ زبان فرکر کرتے ہوئے ہی ہی ۔ زبان خرکر کرتے ہوئے ہی ہیں۔ زبان علیہ سیس کماکہ وہ تُحلی ہیں۔ بلکہ صرف باتھ سے اشارہ کر دیاتو ہی کریم صلی الله علیہ سے مید شمیل کا کہ وہ تحضرت عائشہ رضی الله عنما نے حضرت عائشہ کی الله علیہ کہ اگر اس عمل کی ہو ادر اور دیاتو ہی کریم صلی الله علیہ وار اور کہ اگر اس عمل کی ہو ادر اور کہ میں دار کو بد ہو دار اور دیرہا بنا وے ۔ اب آپ اندازہ لگائی کہ ہی کریم صلی الله علیہ وسلم نے غیبت کے معمول اشارے کی کتنی شاعت بیان فرمائی ہے اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص جھے ساری دنیا کی معمول اشارے کی کتنی شاعت بیان فرمائی ہے اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص جھے ساری دنیا کی معمول اشارے کو تیار نہیں، جس میں دو سرے کا استہزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو تھا ہو۔

نيبت سے بچنے كااہتمام كريں

اب تو نقل آبارنا فنون الطيف كائدر واخل ب، دور وه مخض تعريف و توصيف

کے کلمات کا ستی ہوتا ہے۔ جس کو دو سرے کی نقل انار نے کا نن آ تا ہو، حلائکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمارے ہیں کہ کوئی فخض سلری دنیا کی دولت بھی لا کر دے اور سب ہی میں نقل آبار نے کو تیار شمیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے کتے اہتمام سے ان باتوں سے رو کا ہے۔ گر ہم لوگوں کو معلوم شمیں کیا ہوگیا کہ ہم شراب چنے کو برا تبجیس کے، ذنا کاری کو برا تبجیس کے، نیاک فیبت کو برا تبجیس کے، ذنا کاری کو برا تبجیس کے، لیکن فیبت کو برا نبیس کیا ہوگی ہے۔ ملک نہیں خدا کے لئے کو برا تبھی خدا کے لئے کا باہتمام کریں۔

#### غیبت ہے بچنے کا طریقہ

اس سے بچنے کا طریقہ ہے ہے کہ اس کی برائی ذہن نشین کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا
کریں کہ یااند! یہ غیبت بڑا تنگین گناہ ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں لیکن مجلسوں میں
دوست احباب اور عزیز دا قارب سے باتیں کرتے ہوئے غیبت کی باتیں بھی ہو چاتی ہیں،
اے اند! میں اپنی طرف سے اس بات کا عزم کر رہا ہوں کہ آئندہ غیبت نمیں کروں
گا۔ لیکن اس عزم پر قائم اور عابت رہنا آپ کی توثیق کے بغیر ممکن نمیں اے، اللہ! اپنی
رحمت سے جھے اس کی توثیق عطافرہا، اے اللہ! مجھے ہمت عطافرہا، حوصلہ عطافرہا دیجئے۔
عزم کر کے یہ دعاکر لیں۔ یہ کام آج ہی کر لیں۔

#### غیبت ہے بچنے کاعزم کریں

دیکھوجب تک انسان کی کام کاعزم اور ارادہ نہیں کر لیتا۔ اس وقت تک دنیا میں کوئی کام نہیں ہوسکتا، اور دوسری طرف شیطان جراجھے کام کو ٹا بارہتا ہے۔ اچھا یہ کام کل سے شروع کریں گے، جب کل آئی تو کوئی عذر چیش آگیا، اب کما کہ اچھاکل سے شروع کریں گے، اور وہ کل چر آتی ہی نہیں، جو کام کرنا ہو وہ ایھی کر لو، اس لئے کہ جس کام کو ٹلا دیا، وہ ٹل گیا۔

و كفية! اكركى كوروز كارند فل را مو توده روز كارك لئے ب جين موكايا

نسين؟ کسي پراگر قرضہ ہوتو وہ قرضہ اوا کرنے کے لئے بے چین ہوگا یا نسین؟ اگر کوئی بیلا ہے تو وہ شفا حاصل کرنے تک بے چین ہے یا نسین؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کی ہے چینی کیوں نہیں کہ ہم سے یہ بری عادت نہیں چھوٹ رہی ہے؟ بے چینی پیدا کر کے دور کھت صلاة الحاجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یااللہ جس اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ اپنی رحمت سے اس برائی سے بچاہتے، اور ہمیں استقامت عطافر ما دیجے، دعا

کرنے کے بعداس بات کا عزم کر کے اپنے اوپر پابندی عائد کریں۔
حضرت قانوی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ اگر اس سے کام نہ چلے تو اپنے اوپر برمانہ مقرر کر لو، مثلاً یہ عزم کریں کہ جب بھی غیبت ہوگی تو وور کعت نقل پڑھوں گا،
یا آئی وقم صدقہ کروں گا، اس طرح کرنے سے رفتہ رفتہ انشاء اللہ اس سے نجات ہو
جائے ، اور اس بیلای سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اس کی ہے چینی ایسی بی پیاری آدی طاب کرانے کے لئے بے چین ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ بھی آیک ہے بیلای ہے۔ اور خطرناک ہے، اس لئے کہ یہ بھی آیک ہے بیلی بحد بیلی جہنم کی طرف لے جاری ہے۔ لنذا خود بھی اس سے بچین، اور اسپ گر والوں کو بھی بچائی، اس لئے کہ خاص طور سے خواتین کے اندر یہ وبا بحت زیادہ عام ہے جہن چوائی اور اس جس غیبیس، مردع جہن کی اور اس جس غیبیس شروع ہو گیا، اور اس جس غیبیس شروع ہو گیا، اور اس جس غیبیس مشروع ہو گیا، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطافر ہائے، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطافر ہائے، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطافر ہائے، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطافر ہائے، آھیں۔

" چغلی " ایک سنگین گناه

آیک اور گزاہ جو نیبت سے ملتا جاتا ہے ، اور انتانی علین ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ علین ہے۔ وہ ہے " بختلی " عربی زبان جس اس کو " فیمیۃ " کتے ہیں۔ اردو زبان جس " فیمیۃ " کا ترجمہ چفل سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ مسیفے اس نیت کہ مسیفے اس نیت سے اللہ اللہ وہ عرب کے مسامنے اس نیت سے کی جائے : ماکہ سننے والداس کو کوئی تکلیف پہنچائے ، اور یہ محتمی خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو بیٹ بیٹو گئے ، اور یہ محتمی کردی میس کہ جو برائی اس

1.17

نے بیان کی ہو، وہ حقیقت میں اس کے اتدر موجود ہو چلہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یانہ ہو، لیکن تم نے محض اس وجہ سے اس کو بیان کیا ماکہ دو مرافحض اس کو تکلیف پنچائے۔ یہ " ممیریة " " ہے۔

"چغلى" غيبت ، برتر ب

قرآن و صدیث میں اس کی بہت زیادہ ندمت برائی میان کی حقی ہے۔ اور یہ نیبت سے بھی زیادہ شدیداس وجہ ہے کہ فیبت میں نیت کا پر اہونا ضروری نمیں کہ جس کی میں فیبت کر رہا ہوں۔ اس کو کوئی تکلیف اور صدمہ پننچ، لیکن نمیعۃ میں بدنتی کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لئے یہ نمیعۃ دو گناہوں کا مجموعہ ہے، لیک تواس میں فیبت ہے۔ وسرے یہ کہ دو سرے مسلمان کو تکلیف پانچانے کی خواہش اور نمیت بھی ہے، اس لئے اس میں ڈبل گناہ ہے، اور اس لئے قرآن و صدیث میں اس پر بوی سخت و عمیدیں آئی اس میں پر بوی سخت و عمیدیں آئی

وهَمَّا إِنْ مَثَنَّ أَهُ بِنَعِيْمِ \*

(مورة الكلم: ١١)

کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بید اس فخص کی طرح چلتے ہیں جو ووسروں کے اور طعنے رہتاہے ، اور چغلیاں لگا آ پھر آہے ، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ب

"لا يدخل الجنة قشات"

( بخلری، کتب الادب ، باب ما یکره من النسیسة ) "قلت " لینی چفل خور جنت میں داخل نمیں ہوگا، " قبلت " بجی چفل خور کو کتے ہیں۔

عذاب قبرکے دو سبب

اور ایک مدے مشہور ہے کہ لیک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم محلیہ کرام ملے ماتھ تشریف کے جارہ بھی ہی کرام م

ہوئی ہیں۔ جب آپ ان قبروں کے قریب بنج تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرامے مرایا کہ،

انهجما ليعذبان

ان دونوں قبروالوں ہر عذاب ہو رہاہے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مر عذاب قبر منکشف فرما دیا تھا۔ یہ عذاب قبرای چیزے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس معلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر عذاب ہو آے توافلہ تعالیٰ نے اسپے فضل و کرم اور رحمت ہے اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھیالی ہیں، ورنہ اگر اس عدُاب کی آوازیں ہم لوگ ہے لگیں تو کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے ، اور زندگی میں کوئی کام نہ کر سکے ،اس لئے یہ اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس کو چھیایا ہے ، البتہ اللہ تعالی كبى تجى اپنے كى بند براسكو خاہر بھى فراد يتے ہيں بسرحال، حضور اقدس مسلى اللہ عليه وسلم پر منشف ہوا کہ ان دونوں پر عذاب ہورہا ہے۔ پھر صحابہ کرام ہے یو چھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونول کو کس وجہ سے عذاب ہو رہاہے؟ چر فرمایا ان کوائی دوباتوں کی دجہ سے عذاب ہور ہاہے کہ ان باتوں سے بچنا ان کے لئے کچھ مشکل نمیں تھا، اُریہ لوگ چاہتے تو آ سانی ہے نج سکتے تھے، لیکن یہ بیجے نمیں اس کی وجہ سے بدعذاب ہورہا ہے۔ ایک بیر کہ ان میں سے ایک صاحب پیشاب کی چھینٹوں سے نسیں بچے تھے۔ احتیاط نس کرتے تھے، مثلاً ایس جگہ برپیشاب کر دیا جس کی دجہ ہے جم ر چھینٹیں آگئیں۔ فاص طور پر اس زمانے میں اونٹ بحریاں چرانے کا بہت رواج تھا۔ اور ہروفت ان جانورول کے ساتھ رہنا ہو آتھا۔ جس کی وجہ ہے اکثران کی چھینٹیں پر باتی تھیں۔ اس سے احتیاط نہ کرنے کی دجہ سے عذاب ہورہا ہے۔

بیشاب کی چھینٹوں سے بچئے

بی بدی قکری بات ہے، الحمد نقد ہمارے یہاں اسلام میں طمارت کے آواب تفصیل کے ساتھ سکھائے ہیں کہ کس طرح طمارت کرنی چاہتے، لیکن آج مغربی ترزیب کے زیر اور فلہری صفائی سخوائی کا تو بداا ہتمام ہے، لیکن طمارت شرعیہ کے ادکام کی طرف وصیان نہیں۔ بیت الخلاء ایسے طریقوں سے بتائے جاتے ہیں کہ ان میں چھینٹوں

(منداحرج٥ص٥٩)

احيلانس بوتي \_

اور ایک صدیث على حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه به است زهوا عرف البول، فان عامة عذاب الف برنسيه

(سنن دارقطني ج اص ١٢٨)

لین پیشاب سے بچ، اس لئے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی دجہ سے ہوتا ہے پیشاب کی چینٹوں کاجم پرلگ جاتا کپڑوں پرلگ جانے کی دجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اس کے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

"چخل" سے بچے

اور دو سرے صاحب کو اس لئے عذاب ہورہا ہے کہ دہ دو سروں کی چغلی بہت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ہے قبل بہت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ہے قبر میں عذاب ہورہا ہے۔ لنذا اس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کا عمل غیبت ہے بھی علیہ وسلم نے چغلی کا عمل غیبت ہے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لئے کہ اس میں بدنیتی سے دو سروں کے سامنے برائی بیان کر آ
ے، آکہ دو سرا ہخض اس کو تکلیف پہنچائے۔

راز فاش کرنا چغلی ہے

الم فزالی رحدہ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرمات کہ دو سروں کا کوئی راز فاش کر
دیا بھی چفل کے اندر داخل ہے۔ ایک آ دی یہ نیس چاہتا ہے کہ میری یہ بات دو سروں
پر فلہر ہو، دہ بات آچی ہو، یا بری ہو، اس ہے بحث نہیں، مثلاً ایک ملدار آ دی ہے، اور
دہ اپنی دولت دو سروں ہے چھپٹا چاہتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ دو سروں کو یہ معلوم ہو
دہ اپنی دولت دو سروں ہے جھپٹا چاہتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ دو سروں کو یہ معلوم ہو
کہ میرے پاس آئی دولت ہے اب آپ نے کی طرح سن گن لگا کر چے لگالیا کہ اس کے
پاس آئی دولت ہے۔ اب آپ ہر فخص ہے کتے پھر دہے ہیں کہ اس کے پاس آئی
دولت ہے۔ یہ جو اس کاراز آپ نے افشاء کر دیا۔ یہ بھی چفلی کے اندر داخل ہے اور
حرام ہے۔

یا مثل ایک شخص این گریاد معلات کے اندر کوئی باان یا منصوبہ بنار کھا ہے۔ آپ نے کمی طرز ہے چاکر دو مرول کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ چغلی ہے۔ ای طرح کی کاکی قتم کاراز ہو، اس کی اجازت کے بغیر دو سروں پر افتاکر نا چانی کے اندر داخل ہے۔ ایک صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

#### المجالى بالامانة

(ابدواؤد، کتب الادب، بب فی نقل الدیث، نمبر ۱۹۸۹) مجلسوں کے اندر جو بلت کی جاتی ہے۔ وہ مجی المانت ہے۔ مثلاً کی محض نے آپ کو محرم راز سجھ کر راز دار سجھ کر مجلس میں آپ سے لیک بات کی۔ اب وہ بات جاکر آپ دو سروں سے نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور یہ بھی چفلی کے اثدر واضل ہے۔

### زبان کے دو اہم گناہ

بسر حال ذبان کے گئاہوں میں ہے آج دواہم گناہوں کا بیان کرنا مقصود تھا۔

یہ دونوں گناہ بڑے مظیم اور سیس ہیں۔ ان کی سیسی آپ نے احادیث کے اندر سیس
کین جتنے یہ سیسی ہیں آج ان کی طرف ہے اتن ہی بے پروائی اور خفات ہے۔ مجلسی
ان ہے بھری ہوئی ہیں گھران ہے بھرے ہیں ذبان تینچی کی طرح چل دہی ہے۔ رکنے کا
میس لیتی۔ خدا کے لئے اس کو لگام دو۔ اور اس کو قابو کرو، اور اس کو اتلہ اور اللہ کے
مام ضیس لیتی۔ خدا کے گئے اس کو لگام دو۔ اور اس کو قابو کرو، اور اس کو اتلہ اور اللہ ک
ماس کی دجہ سے گھر کے گھر تباہ ہورہ ہیں۔ آپس میں ناچاقیاں ہورہی ہیں۔ فقتے
کہ اس کی دجہ سے گھر کے گھر تباہ ہورہ ہیا۔ آپس میں ناچاقیاں ہورہی ہیں۔ فقتے
ہیں عداوی ہیں۔ وشمنیاں ہیں۔ خدا جانے کتنے گئاہوں اور فتوں کا ذریعہ ہے، اور
آخرت میں تواس کی دجہ سے جو عذاب ہونے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ ہے اللہ تعالی اپنی
فضل اور دحمت سے اس کی شفاعت اور قباحت بھنے کی توفیق عطافرہاتے، اور اس پر عمل
فضل اور دحمت سے اس کی شفاعت اور قباحت بھنے کی توفیق عطافرہاتے، اور اس پر عمل

وَاخِرِ دَعُواْ فَاكْنِ الْحُمَّدُ مِنْ فِرَبِّ الْعَالِمَةِ



"اردى خطاب: ١١٨ ستمرسا وال

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرم

ككشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبرسم

صفحات

یہ آ داب و مسحبات جو حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ یہ اگر چدفرض و داجب تو نمیں، لیکن ان کے انوار و ہر کات بے شہر ہیں۔ اور یہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کاحق ہیں، اس لئے آیک مسلمان کو جائے کہ وہ ان آراب کو اختیار کر سے نے بید فرما دیا کہ اگر اختیار نمیں کروھے تو گزاہ نمیں دیں محے ، ورنہ یہ آ داب کر انا مقصود ہے۔

#### بشية الشيم التخنيف التحيث يمه

# سونے کے آداب

الحمد لله غمده و نتعينه و نتففه و نؤم به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من المحمد لله و نعوذ بالله من يهده الله فلامضل له و من يضله فلاهادى له و الشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له و الشهد ان سيدنا و نبينا ومولانا محمَّدًا عبد و مرسول ا ما بعد

#### سوتے وقت کی طویل دعا

"عن البراء بن عازب رض طن عنهما قال : كان رسول الله ملاق عليه وسلم اذا اوى الى فراشه ناء على شقة الايمن ، شعرقال : الله ها اسلمت فنسى البيك ، والجمات ووجهت وجهى البيك ، والجمات ظهرى الميك ، رغبة ويهبة اليك ، لا ملجا ولا منجا منك الا البيك ، امنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى ارسلت " (مج بخلى، كلب للا واليه بايقل اذا نام)

اس صدیت میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کی وعاسکو الی ہے اور سونے کا طریقہ بتایا ہے۔ کہ جب بستر پر جائ تو کس طرح لیثو، کس طرح سو، حضور اقد س صلی اللہ خلیہ وسلم کی شفقتیں اور رحمین اس امت کے لئے دیکھیں کہ ایک ایک چز کا طریقہ بتارہ ہیں۔ اس کا طریقہ بتارہ ہیں۔ جس طرح بال باپ اپنے نیچ کو ایک ایک چز کھاتے ہیں۔ اس طرح نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اس امت کو کھائی ہے۔ ایک اور صدت میں انتی صحافی ہے۔ وایت ہے کہ:

قال قال لى برسول الله صلاك عليه وسلم اذا الله منجعك فتوضا وضوءك للمسكدة المماضطجع على شقتك الايمن وقل وذكر غوره

(حواله مابته)

#### سوتے وقت وضو کر لیں

حضرت براء بن عازب رصنی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے بھی سے فرمایے کہ جس تم بستر پر سونے کے لئے جائے لگوتو دیباہی وضو کر لوجیسا کہ نماز کے لئے دختر وسلم کی سنت ہے ، کہ آدی وضو کر کے دختر وضو کر یک وضو کر بخیر سوجاتے تو کوئی کمناہ نہیں۔ اس لئے کہ سونے کے دائلے وضو کرنا کوئی فرض و واجب نہیں۔ لیکن سرکار دوعالم صلی الله علیہ دسلم نے سونے کا دب یہ بتایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لو۔

## بيه أواب محبت كاحق بين

سے آداب اور مستحبات جو سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے تلقین فرمائے جی ۔ یہ آکرچہ فرض و واجب تو نہیں، لیکن ان کے انوار و ہر کات بے شار ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحص صاحب قدس الله سماہ فرمایا کرتے تھے کہ فرائض و واجبات اللہ جل جلالہ کی عظمت کا حق ہیں، اور یہ آواب و مستحبات الله جل جلالہ کی محبت کا حق ہیں، ور سالم سلم الله علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ہیں، جو آواب آپ نے

کھین فرمائے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان آداب کو اختیار کرے، یہ تواللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ آگر ان کو اختیار نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں دیئے، درنہ یہ آداب و مستحبات ادا کرانا مقصود ہے۔ لیک مومن بندہ وہ تمام آداب و مستحبات بجالائے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، اس لئے حتی الامکان ان کو اختیار کرنا چاہئے۔

# داہنی کروٹ پر لیٹیں

بسرطان، موتے سے پہلے وضو کر نااوب ہے، اب اللہ اور اللہ کر سول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی عکست کی انتہا کو کون پہنچ سکتا ہے۔ خدا معلوم اس علم میں کیا کیا انواز و ہر کات پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد سوتے کا طریقہ بنا دیا کہ وائیں کروٹ پر ایش کروٹ پر بھی آ داب میں ہے کہ انسان جب سوتے کے لئے بسر پر لیٹے تو ابتدا، وائیں کروٹ پر لیٹے نہ بعد میں آگر ضرورت ہو تو کروٹ بدل دے، وہ ادب کے ظاف جس ہے اور لیٹ کر یہ الفاظ زبان سے اوا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے رابط اور تعلق تائم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور بر دعا بر عو:

اللهم اسلمت نفسى الميك ووجهت وجهى الميك، و فوضت امرى الميك، والجات ظهرى الميك (غبةً وبرهبةٌ الميك الاملجا والامنجامنك الاالميك ، آمنت بكتابك الذى إنزلت، ونبيك الذى ارسلت "

#### دن کے معاملات اللہ کے سپرد کر دو

حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم اس دعامیں ایسے بجیب و غریب الفاظ لاتے ہیں کہ آ دی ان الفاظ لاح ہیں کہ آ دی ان الفاظ پر قربان ہو جائے، فرمایا کہ اسانہ، میں نے اپنے نفس کو آپ کے حوالے کر دیا، اس کا ترجمہ سیہ بھی کر کتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو آپ کے حوالے کر دیا، اور ایے اللہ، میں نے اپنے سارے معالمات آپ کو سوئے ویئے،

مطلب سے ہے کہ سما اون تو وو رو دھوپ میں لگارہا۔ بھی رو تی تاش میں۔
بھی نوکری کی خاش میں۔ بھی تجارت میں۔ بھی صنعت میں۔ اور بھی کی اور
دھندے میں لگارہا، یہاں تک کہ دن ختم ہوگیا۔ سماری کارروائیاں کرے گر پنج گیا،
اور اب سونے کے لئے لئنے لگا اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ رات کو بستریہ
سونے کے لئے لئت ہے۔ تو ہو کچھ دن میں حالت گزرے ہیں۔ اس کے خیلات ول پر
چھا جاتے ہیں، اور پھر اس کو میہ فکر اور تشویش لاحق ہوتی ہے کہ خدا جانے کل کیا ہوگا؟ جو
کام او ہورا چھو ڈکر آیا ہوں۔ اس کا کیا ہے گا؟ و کان چھو ڈکر آیا ہول۔ کمیں رات
کو چوری نہ ہو جائے۔ یہ سب اندیشے اور تشویشات رات کو سوتے وقت انسان کو ہوتے
ہیں، اور سے اندیشے دل کو ستاتے ہیں، اس لئے دعاکم لوکہ یااللہ دن میں تو ہو کو کام بھے سے
ہیں، اور سے اندیشے دل کو ستاتے ہیں، اس لئے دعا کم لوکہ یااللہ دن میں تو ہو کہ میں۔
ہیں، ور سے میں کر آرہا، اب تو میہ سمارے مطالات میں نے آپ کے سرد کر دیے ہیں۔
موسلے میں جو بھی کر سکا تعاوہ کر لیا، اب میرے بس میں اس کے سوا پھی شمیں کہ آپ ہی کی طرف رجو گروں، اور آپ ہی سے ماگوں، کہ یااللہ، جو مطالات میں نے کے ہیں۔
کی طرف رجو گروں، اور آپ ہی سے ماگوں، کہ یااللہ، جو مطالات میں نے کے ہیں۔

سکون دراحت کا ذرایعہ "تفویض" ہے

۔ پر دم بنو ملیہ خولیش را تو دائی حساب کم و قیش را سپردگی اور ''تفویض'' کے لطف اور اس کے کیف اور حزمے کا اندازہ انسان کو اس وقت تک نسیں ،وتا، جب تک یہ سپردگی اور تفویض کی حالت اور کیفیت انسان پر گزرتی نسیں۔ یاد رکھو، ونیا میں عافیت، اطمینان اور سکون کا کوئی راستہ تفویض اور توکل کے بغیر حاصل نہیں ہوسکا، بس انسان کہنا سادا معلا اللہ تعالیٰ کے سرد کر دے ، ہر
کام کے لئے دوڑ دھوپ کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس حدے آگے انسان کچھ نہیں کر سکنا
لیک مسلمان اور کافر میں می فرق ہے کہ ایک کافر ایک کام کے لئے دوڑ دھوپ کر تا
ہے۔ محنت کر تا ہے۔ کوشش کر تا ہے۔ جد وجد کر تا ہے اور پھر سلا ابحروسہ اس کوشش
پر کر تا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہروقت تشوشات اور اندیشوں میں جنتار ہتا ہے اور
جس محض کو اللہ تعالیٰ '' لوگل '' اور ''تقویف ''کی نعمت عطافر باتے ہیں۔ وہ اللہ میل
جس محض کو اللہ تعالیٰ '' لوگل '' اور ''تقویف ''کی نعمت عطافر باتے ہیں۔ وہ اللہ میل
سے کمتا ہے کہ یا اللہ ، میرے بس میں اتنا کام تھا۔ جو میں نے کر لیا۔ اب آگ آپ
کے حوالے ہے اور آپ کا جو فیصلہ ہے۔ اس پر میں راضی ہوں ۔ یا در کھو، جب انسان
کے حوالے ہے اور آپ کا جو فیصلہ ہے۔ اس پر میں راضی ہوں ۔ یا در کھو، جب انسان
کے اندر یہ ''تقویش ''کی صفت پریا ہو جاتی ہے تو و نیا کے اندر اس کو نا قاتل پر داشت
کے اندر یہ آتی ۔ بسرصال ، سوتے وقت بید وعاکر لو کہ یا اللہ، میں نے تمام معلمات
آپ کے میرد اور آپ کے حوالے کر دیۓ۔

پناہ کی جگہ ایک ہی ہے آمے زماہ:

. "والجات ظهرى اليك، دغبةً ومهبةً اليك، لاملجا ولا

منجامتك الااليك"

اور میں نے اپ آپ کو آپ کی پناہ حاصل کرنے والا بنا دیا، لینی میں نے آپ کی پناہ
پکڑی، آپ کی پناہ میں آگیا، اور اب ماری ونیا کے وسائل اور اسباب سب منقطع کر
لئے۔ اب سوائے آپ کی پناہ کے میز کوئی سمارا نہیں، اور اس حالت میں ہوں کہ آپ
کی طرف رغبت مجی ہے۔ آپ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ آپ رحمت کا معالمہ فرائیں
گے، لیکن ساتھ میں خوف بھی ہے۔ لینی اپی بدا تھالیوں کا ڈر بھی ہے کہ آپ بیانہ ہو
کہ کمی بات پر گرفت ہو جائے، اس حالت میں لیٹ رہا ہوں۔ اٹے میا بجیب جملہ
فرمایا۔ "لا الحاول منجا سنک الا الیک" کہ آپ سے نے کر جانے کی کوئی اور چگہ سوائے
آپ کے نہیں ہے کہ خدانہ کرے۔ اگر آپ کا کوئی قر آجائے۔ یا آپ کا عذاب
آپ کے نہیں ہے کہ خدانہ کرے۔ اگر آپ کا کوئی قر آجائے۔ یا آپ کا عذاب
آب کے نہیں ہے کہ خدانہ کرے۔ اگر آپ کا کوئی قر آجائے۔ یا آپ کا عذاب

آپ ہی کے پاس آنا راے گاکہ اے "الله" اپ فضب اور قرمے بچا لیجے۔

#### تیر چلانے والے کے پہلومیں بیٹھ جاؤ

آیک بزرگ نے آیک مرتبہ فرمایا کہ تم یہ تصور کرو کہ آیک زبر دست قوت ہے،
ادر اس کے ہاتھ میں کمان ہے، اور یہ پورا آسمان اس کمان کی قوس ہے، اور زمین اس کی
آنت ہے، اور حوادث اور مصیتیں اس کمان سے چلے والے تیم ہیں، اب یہ دیکھو کہ ان
حوادث کے تیموں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیے ان سے بچیں؟ کمال جائیں؟ پھر خود
جان بزرگ نے جواب دیا کہ ان تیموں سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، کی
والے کے پاس جاکر کھڑا ہو جائے، ان تیموں سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، کی
مقموم ہے ان الفاظ کا کہ:

" لاملجا ولا منجا منك الا الميك •

#### ایک نادان نے سے سبق لو

میرے لیک بڑے بھائی ہیں ان کالیک ہوتا ہے۔ لیک دن انہوں نے دیکھا کہ اس ہوتا ہے۔
اس ہوتے کی ماں اس ہوتے کو کی بات پر مار رہی ہیں، گین مجیب منظریہ دیکھا کہ مال جتنا
مارتی جاری ہے۔ بچہ اس مال کی گود جس پڑھتا جارہا ہے۔ بجائے اس کے کہ دہ دہاں ہے
بھاگے، وہ تو اور گود کے اندر محمس رہا ہے، اور مال سے لیٹا چارہا ہے۔ یہ بچہ الیما کیوں
کر رہا ہے؟ اس کے کہ وہ بچہ جاتیا ہے کہ اس مال کی پٹائی سے نیچنے کاراستہ بھی اس مال ہی
کے باس ہے، اور ای مال بی کے باس جا کر قرار اور سکون طے گا، اس مال کی گود کے
علاوہ کوئی اور سکون اور قرار کی جگہ بھی نہیں ہے ۔۔۔ اس نادان نیچ کو تو اتنا فیم ہے، دہ
جات ہے کہ کمیں اور قرار نہیں سلے گا۔

یکی فنم اور اوراک نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم جلاے اندر بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آگ ہے ، تو ناہ بھی اللہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگل کے ، تو ناہ بھی اس کے باللہ علیہ اللہ اللہ اللہ کا دور قراد بھی آپ کے علاوہ کوئی ناہ کی جگہ میں اس لئے آپ ہی سے ہاہ ما تگئے کے علاوہ کوئی ناہ کی جگہ کی شمیں ، اس لئے آپ ہی سے تا ہے کے علام کے عقاب سے ناہ ما تگئے

# سیدھے جنت میں جاؤ گے

آکے فرمایا:۔

"آمنت بكتابك الذعب انزلت ونبيك الذى السلت"

یعن میں ایمان لایا آپ کی کتاب پرجو آپ نے نازل کی، اور آپ کے نی پرجو آپ نے بازل کی، اور آپ کے نی پرجو آپ نے بعیجا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر فرمایا کہ یہ کلمات سونے کے پہلے کو، اور یہ کلمات تساری آخری مختلو ہو۔ اس کے بعد کوئی اور بات نہ کرو، بلکہ صو جائو۔

ہدے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت چند کام کر لیا کرو۔ ایک تو وقت چند کام کر لیا کرو۔ ایک تو ون کے بھرکے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو۔ بلکہ سالم بھیلے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو۔ اور میں ڈکورہ بالا وعا پڑھ لیا کرو۔ اس دعا کے ذریعہ ایمان کی بھی تجدید ہوگئی۔ اب اس کے بعد دامنی کروٹ پر سوجات اس کا بقیجہ میں ہوگئے۔ اب اس کے بعد دامنی کروٹ پر سوجات اس کا بقیجہ میں وات کو سوتے سوت موت آگئی تو افشاء اللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے، اللہ نے جا او کوئی رکاوٹ ند سوت موت آگئی تو افشاء اللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے، اللہ نے جا او کوئی رکاوٹ ند

#### سوتے وقت کی مختصر دعا

(صحح بخاری، کتب الدعوات، باب مایقل ازانام) حضرت حفیف رضی الله عندے روایت ہے۔ فرمائے ہیں کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، توانیا ہاتھ اپنے رخسار کے نے رکھ لیت تھ، اور پھر یہ دعا پڑھتے "اللهم باسمک اموت واحیا" اے الله، مل آپ کے نام سے مربا ہوں۔ آپ کے نام سے جیا ہوں۔

# نیندایک چھوٹی موت ہے

اس سے پہلے جو صدے گرری اس میں طویل وعامنقول تھی، اور اس صدیت میں مختصر دعامنقول تھی، اور اس صدیت میں مختصر دعامنقول ہے، بمرحال، سوتے وقت دونوں دعائیں پڑھنا ثابت ہیں، الذا بھی دعامری دعا پڑھ کی جائے ، اور آگر دونوں دعاؤں کو جمع کر لیا جائے اور آگر دونوں دعاؤں کو جمع کر لیا جائے اور بھی اچھاہے ، اور بید دو سمری دعا قربت می مختصر ہاس کو یاد رکھنا بھی آسان ہونے وقت صفور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ فیند بھی آیک چھوٹی موت ہے وقت سے جہ در اور کی کہ فیند بھی آیک چھوٹی موت ہے وقت سے جہ اس لئے کہ فیند بھی آئی موت کے وقت اس بردی موت کا احساس کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، یہ چھوٹی فیند تو جھے روزانہ آئی ہے اور مام طور پر بیس اس سے بیدار ہو جانا ہوں گئی جائے ، یہ چھوٹی فیند تو جھے روزانہ آئی بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استعضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استعضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استعضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استعضار کیا جائے۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استعضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ہوئے ۔ کہ اے اللہ بی آپ بی کے تام پر مرآ

## بیدار ہونے کی دعا

اور جب آپ صلی الله علیه وسلم سونے سے بیدار ہوتے تو یہ وعا پڑھے، "الحد ملا الذی احیا بالجد المائنا والیہ النشور" یعنی اسے الله، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطافر بالی، اور بالا تراسی کی طرف آیک ون لوث کر جاتا ہے ۔۔۔ یعنی آج ہیہ موت آئی وہ چھوٹی موت تھی، اس سے بیداری ہوگئ۔ زندگی کی طرف واہسی ہوگئ، کی میں بالا تر آیک ایسی فیند آئے والی ہے، جس کے بعد والی الله تعالی ہی کا طرف ہیں، اس و نیای طرف شیس ہوگی۔۔۔۔ ہمیں کے بعد والی کا طرف شیس ہوگی۔۔۔۔

#### موت کو کثرت سے یاد کرو

قدم قدم پر حضور اقدس اقدس صلی الله علیه وسلم دو باتی سکھارہے ہیں۔
لیک تعلق مع الله ، اور رجوع الی الله ، لینی قدم قدم پر الله تعلق کو یاد کرو۔ قدم قدم پر الله تعلق کو یاد کرو۔ اور دوسرے آثرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذندگی اور موت الله تعلق کے ہاتھ جی ہے ، اس لئے کہ جب روزلنہ انسان سوتے وقت اور جاگے وقت یہ دعائیں پڑھے گاتواس کو لیک نہ ایک دن موت اور موت کے بعد پیش جاگے وقت یہ دعائیں پڑھے گاتواس کو لیک نہ ایک دن موت اور موت کے بعد پیش آئے والے واقعات کا دھیان طرور آئے گا۔ کب تک یہ دھیان اور خیل نہیں آئے گا۔ اس لئے یہ دعائیں آثرت کی فکر پیدا کرنے کے لئے بوی آئمیر ہیں، حدیث میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

#### "اكثروا ذكرهاذم اللذات الموت"

(تذي، صفة القيلة، صف فير ٢٢٦٠)

اس نے کہ موت کو یاد کرنے سے کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ لینی موت،
اس لئے کہ موت کو یاد کرنے سے موت کے بعد اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونے کا
اصاص خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زند گیوں میں جو خرابیاں آگئی ہیں۔ وہ غفلت کی
وجہ سے آئی ہیں۔ موت سے خفلت ہے۔ اللہ تعالی کے سامنے جواب وہی کے
احساس سے غفلت ہے، آگر یہ غفلت دور ہو جائے، اور یہ بات مستحضر ہو جائے
کہ ایک دن اللہ تعالی کے سامنے چیش ہوتا ہے۔ تو پھر انسان اپنے ہم قبل اور فعل کو سوچ
سوچ کر کرے گا۔ کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ند ہو جائے۔ اس لئے ان
دولاں کو خود بھی یاد کرنا چاہئے اور اپنے بچیل کو بھین ہی میں یاد کرا دیا چاہئے۔

الثاليثنا يبنديده نهيس

عن يميش بن طحنة الغفارى وضحافية تعالا عنهما قال قال ابي بينما إنامه طبح في المجد على بطنى إذا رجل يحركن برجله فقال: إن هذا وضجعة يبغضها الله عال ،

#### فنظهت فاذارسول المشه صلوف عليه وسلعا

(او داو الدر الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس المسلم على بطند، مدت نمر ٥٠٣٥) حضرت يعيش بن طحفة غفلى رضى الله عد فرات بي له مرح والد في بحص يد واقد سايا كه من ايك دن مجد من بيث كما الله عن الله عن الميك من الدرباب الور سات سات سات بيد كه درباب الدرسات سات بيد كه درباب كه يد كفي الحف الدرباب كه يد كفي الحف الد على الله على الله على والمحفوض حضور الدس صلى الله عليه وسلم في سرح ويا كم الخضرت صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه الله عليه الله عليه الله كالم والله كالم والله بي حموم بواكه بلا ضرورت بيف كه بل الناليلنا كروه بي الور الله تعلى الله عليه وسلم كو بحى نا پند ب، اور أي كريم صلى الله عليه وسلم كو بحى ناپند ب، اور الله عليه وسلم كو بحى ناپند ب، اور الله عليه وسلم كو بحى ناپند ب، اور الله عليه وسلم كو بحى ناپند ب.

# وه مجلس باعث حسرت ہوگی

مُوعِن الحِس هويدة ومُولِقَه عنه عن وسول المُعسل فَضعيه وسسلم قال : من دَعد مقعد العربية كرالله تعلق فيه كانت عليه من الله ترة ، ومن اضطبع مضطبعاً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة »

(ابد داؤد، کتب الدب، بب کرامیة ان بینوم الرجل الخ مدے نمبر ۱۸۸۵)
حضرت ابد بریره رضی الله عند روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه
وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محض کی الی مجلس میں بیٹھے جس میں الله کو یاد نہ کیا گیا ہو،
الله کاکوئی ذکر اس مجلس میں نہ آ یا ہو۔ نہ الله کا نام لیا گیا ہو۔ تو آ خرت میں وہ مجلس
الله کا کوئی ذکر اس مجلس میں نہ آ یا ہو۔ نہ الله کا نام لیا گیا ہو۔ تو آ خرت میں سینچ گا، اس وقت
الله کا کہ کاش، میں اس مجلس میں نہ جیفا ہوتا۔ جس میں الله کا نام میں لیا
گیا، اس لے فرمایا کہ سلمان کی کوئی مجلس الله کے ذکر سے ضلی نہ ہوئی جائے۔
گیا، اس لے فرمایا کہ سلمان کی کوئی مجلس الله کے ذکر سے ضلی نہ ہوئی جائے۔

### ہاری مجلسوں کا حال

اب ذراجم لوگ این محریان میں مند ڈال کر دیکھیں، اینے حالات کا جائزہ ا کر دیکھیں کہ ہماری کتنی مجلسیں، کتنی محفلیں غفات کی نظر ہو جاتی ہیں، اور ان میں الله تعالى كا ذكر، الله كا نام، يا الله ك وين كاكوئي تذكره ان من شيس مويا، مركار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ قیامت کے روز ایس تمام مجلسیں ویال اور حسرت اللاے يمان مجلس آرائي كاسلسله على يوائے، اس مجلس آرائي عی کو مقصد بنا کر اوگ بیشہ جاتے ہیں، اور فضول باتیں کرنے کے لئے باقاعدہ محفل جمل جاتی ہے، جس کا مقصد کے شب کرنا ہوتا ہے، یہ کب شب کی مجلس بالکل نعنول اور بے کار اور بے مقعمد، اور اوقات کو ضائع کرنے والی بات ہے، اور جب مقصد صحیح نمیں ہو آ۔ بلکہ محض وقت گزاری مقصود ہوتی ہے۔ تو ظاہرہے کہ ایسی مجلس میں اللہ جارک و تعالیٰ اور اللہ کے دین سے غفلت تو ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس مجلس میں مجمی کسی کی نیبت ہوگی، مجمی جموٹ ہوگا۔ مجمی کسی کی ول آزاری ہوگی۔ کسی کی تحقیر ہوگی۔ کسی کا زاق اڑا یا جائے گا۔ یہ سارے کام اس مجلس میں ہوں ے۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ سے فافل ہو گئے۔ تواس خفلت کے نتیج میں وہ مجلس بت ے حمنابوں کامجوء بن جائے گی، اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ مجلس قیامت کے روز حسرت کا سبب ہے گی، بائے ہم نے وہ وقت کیساضائع کر دیا، کیونکہ آخرت میں تولیک ایک لیح ك قيمت موكى، ليك ليك فيلى قيت موكى - جبانسان كاحلب وكلب مورم موكا، اور الله تعالیٰ کے سامنے حضوری ہوگی۔ اس وقت ایک ایک نیکی کا کال ہوگا، اس وقت تمناكرے كاكہ كاش، ايك نيكي ميرے نامه اعمال ميں بوھ جاتی۔ سركار ووعالم مىلى اللہ علیہ وسلم جو ہم یر مال باپ سے زیادہ شغیق اور مریان ہیں۔ وہ اس طرف توجہ ولارہے ہں کہ عمل اس کے کہ وہ حسرت کا وقت آئے، ایھی ہے اس بات کا وهیان کر لو کہ به مجلسي حسرت بننے والي جي-

تفریح طبع کی باتیں کرنا جائز ہے

لیکن ایک بات عرض کر دول کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ دی بس ختک اور کھر درا ہو کر رہ جائے، اور کسی ہے کہ خوش طبعی اور تختنظی کی بات نہ کرے، یہ مقعل ہم کر کر کم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعقول ہے کہ معفوات صحابہ کرام رضی اللہ عنم آپ کے باس پیٹے، تو بھی آپ سے تفق کی باتیں جھڑات صحابہ کرام رضی اللہ عنم آپ کے باس پیٹے، تو بھی آپ سے تفق کی باتیں جھی کیا کرتے تھے، بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

دوحوا القباوب ساعة ضاعة

(كترالعدال، منت فير٥٣٥٣)

ر الموسان، معلی مجمی این داول کو آرام اور راحت و یا کرو۔ اس لئے کہمی کمی خوش طبعی اور شکافتگی کی باتیں کرنے میں کہ جمی حق شر طبعی اور شکافتگی کی باتیں کرنے میں کہ بعض او قات حضور کی مجل میں بیٹے ہوتے تو زمانہ جالیت کے واقعات بھی بھی ہمی بیان کرتے تھے، اور سر کار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منتے رہتے، اور البحض او قات جسم بھی فرماتے سے، اور سر کار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منتے رہتے، اور البحض او قات جسم بھی فرماتے رہے کہ ان مجل میں اس بات کما ہمی کا اجتمام تھا کہ کوئی گزاو کا کام نہ ہو، فیبت اور ول آزاری نہ ہو۔ وو مرے یہ کہ ان کا کام نہ ہو، فیبت اور ول آزاری نہ ہو۔ و ومرے یہ کہ ان کا کام نہ ہو، فیبت اور ول آزاری نہ ہو۔ و مرے یہ کہ ان کا کام نہ ہو، فیبت اور ول آزاری نہ ہو۔ و کر اللہ سے وہ مجلس کی اور قبل کی ہوئی ہے۔ ذکر اللہ سے وہ مجلس خالی دیس تھی، مثل اس مجلس میں زمانہ جائیت کا ذکر کیا، اور پھر اس پر اللہ کا شکر اور کیا ہو تھے کہ ان اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس صفالت اور محمولیہ کرام کا ہے۔ نکال ویا، النذا یہ طریقہ تھا حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ہے۔ اس کا مصدال تھے کہ:

وست بكار. ول بيار

کہ ہاتھ اپنے کام میں مشغول ہے، زبان سے دوسری باتی نکل ربی ہیں، اور دل کی لو بھی اللہ تارک و تعلق کی طرف کی ہوئی ہے۔

حضور کی شان جامعیت

يه بات كن كو لو آسان ب، ليكن مشق سيد چيز عاصل مولى ب- حفرت

مولنا تعانوی رحمت الله علیه کاید ارشاد میں نے اپنے شخ حضرت واکر صاحب قد س الله مره است الله مره دات الله علیه و سلم که فی کریم صلی الله علیه و سلم کی ده ذات بالاصفات جس کابر آن الله جل شانه سے رابطہ قائم ہے۔ وحی آرتی ہے۔ ملا تکہ نازل بور ہے ہیں، اور الله تعالیٰ کے ساتھ بم کلای کا شرف حاصل بور ہا ہے، ایسے جلیل القدر مقالت پر جو بستی فائز ہیں۔ وہ اپنی الله وعیال کے ساتھ دل کی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ اپنی الله وعیال کے ساتھ دل کی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ سی الله وعیال کے ساتھ دل کی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ کی رات کے دفت حضری کابید عالم ہے۔ مگر رات کے دفت حضری کابید عائم ہے۔ گر رات کے دفت حضرت عاشر رضی الله عنها کو گیادہ عور تول کی کمانی سارہ ہیں کہ گیادہ عور تول کی کمانی سارہ ہیں کہ گیادہ عور تول کی کمانی سارہ ہیں کہ کیا ہم عور تول کی کمانی سارہ ہیں کہ میرا گیادہ عور تول الله عالی کیا کہ میرا شوہر کیا ہے؟ الب ہم عورت نے اپنے شوہر کا پورا حال میان کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر کیا ہے ۔ اب ہم عورت نے اپنے شوہر کا پورا حال میان کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر کیا ہے ۔ اب ہم عورت نے اپنے شوہر کا پورا حال میان کیا کہ میرا سے میرا شوہر کیا ہم است کا شوہر کیا ہم کیا کہ میرا دو تھی میں الله علیہ کی الله علیہ و سارہ ہیں۔

(شمانل تومذی، باب ساجاء و کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم و السر)

برحال، حضرت تعانوی رحمت الله علیه فرات بین که بید بات پہلے بجو میں نہیں

آئی تھی کہ جس ذات گرای کا الله تعالیٰ ہے اس درجہ تعان قائم ہو۔ وہ حضرت عائشہ
رضی الله عنها اور دوسری ازواج مطرات کے ساتھ ہنی اور دل کی کی باتیں کیے کر لیح
بین ؟ کین بعد میں فرایا کہ المحمد لله ، اب بجو میں آگیا کہ بید دونوں باتیں آئی ساتھ جمع ہو
سی ؟ کین بعد میں فرایا کہ المحمد لله ، اب بجو میں آگیا کہ بید دونوں باتیں آئی ساتھ جمع ہو

میں خیل کے کہ دو دل کی بھی ہوری ہے ، اور الله تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے۔
میں یہ خیل ہے کہ میرے اوپر الله تعالیٰ نے ان کابید حق واجب کیا ہے کہ ان کا دل خوش
کردں۔ اس حق کی دجہ سے بید دگی ہوری ہے۔ تو الله تبارک کے ساتھ رابطہ بھی قائم
کردں۔ اس حق کی دجہ سے بید دگی ہوری ہے۔ تو الله تبارک کے ساتھ رابطہ بھی قائم
ہے ، اور اس دل گی کی دجہ سے بدہ وہ رابطہ نہ ٹوٹیا ہے ، اور نہ کرور ہوتا ہے۔ اس جی کوئی تھی شیس آنا ، بلکہ اس تعلق جی اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔

اظهار محبت پر اجر و ثواب

حضرت الم ابو صنيف وحمد الله عليه ع كى في حياك حضرت، اكر ميل بوى

127

آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور لیک دو مرے ہے جبت کا اظہار کرتے ہیں، نواس وقت ان کے ذہنوں میں اس بات کا تصور مجی شیں ہو ما کہ میہ اللہ کا تھم ہے۔ اس واسطے کر رہا ہوں۔ نو کیا اس پر بھی انڈ تعطالی طرف ہے اجر ماتا ہے؟ امام ابو صنیفدر حت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور جب ایک مرتب دل میں میہ ارادہ کر لیا کہ بین ان تمام تعلقات کا حق اللہ کے اواکر رہا ہوں۔ اللہ کے تھم کے مطابق اداکر رہا ہوں۔ اللہ کے تھم کے مطابق اداکر رہا ہوں۔ اللہ کے تھم کے مطابق اداکر رہا ہوں تواب اکر ہر ہر مرتبہ بین اس بات کا است عضار بھی شہو تو جب ایک مرتبہ جو است کا فرقت کر لی گئی ہے۔ اشاء اللہ وہ بھی کانی ہے۔

# ہر کام اللہ کی رضاکی خاطر کرو

اس لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم صبح کو بیدار ہو جان، تو نماز کے بعد علاوت قر آن اور ذکر واذ کار اور معمولات سے فارغ ہونے کہ بدائید عمل سے بعد کر او کہ:

\* إِنَّ مَسَلَاقِنَ وَنُسْكِمُ وَمَعُيَاىَ وَمَمَاقٍ مِثْهِ رَبِّ الْعْلَمِينَ "

(سورة الانعام :١٦٢)

اے اللہ، آج دن بحریں بو کھے کام کروں گا، وہ آپ کی رضائی خاطر کروں گا۔ کہاوں گاو آپ کی رضائی خاطر کروں گا۔ کہاوں گاتو آپ کی خاطر، بچراں سے بات کروں گاتو آپ کی رضائی خاطر، بیر سب کام میں اس لئے کروں گاکہ ان کے حقوق آپ نے میرے ماتھ وابست کر دیے ہیں، اور جب لیک مرتب سے نیت کرئی تواب بد دنیا کے کام نیس ہیں۔ بلکہ بیر سب دین کے کام ہیں، اور اللہ کی رضائے کام ہیں۔ ان کامول کی وجہ سے اللہ تعلق خم نیس ہوآ، بلکہ وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔

### حضرت مجذوب اور الله کی یاد

حضرت على الاست تدس الله مره ك جوتربيت يافته حضرات تقى الله تعالى ف الن كو مجى كى صفت عطافرائى تقى، چنانچه بس في البين والد ماجد حضرت مفتى مجر شفيع صاحب رحمة الله عليد س بارا بد واقعه سناكه حضرت فواجد عزيز الحس صاحب مجذوب

ر حمته الله عليه ، جو حضرت تعانوي رحمته الله عليه ك اكابر خلفاء ميس منه ، أيك مرحبه وه اور ہم لوگ امرتسر میں حضرت مفتی محمر حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مدرہے میں جمع ہو گئے۔ اس وقت آم کاموسم تھا، رات کو کھلنے کے بعد سب لوگ ال کر آم کھلتے رہے، اور آپس میں بے تکلنی کی باتی بھی ہوتی رہیں، حضرت مجذوب صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ شاعر بھی تھے، اس لئے انہوں نے بہت سے اشعار سائے، تقریبالیک محنث اس طرح گزر گیا کہ شعرو شاعری اور نہی ذات کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد حضرت مجذوب صاحب رحمته الله عليه في بم س اجلك بدسوال كياكه ويكون بم سب أيك محفظ ے یہ ہاتیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ بناؤ کہ تم میں ہے کس کس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یادے مخلت ہوئی؟ ہم نے کماکہ ہم سب ایک تھنے سے انسی ہاتوں میں خوش کیوں میں منمك يس- اس لئے سب بى الله ك ذكر سے فقلت ميں بين، اس ير حصرت خواجه صاحب "فرا يك الله كالفل وكرم بك مجهاس بورك عرص بين الله كي ياد اور اس کے ذکر سے خفلت نہیں ہوئی \_\_\_ دیکھتے، بنسی خال بھی ہور ہا ہے۔ ول کلی کی باتیں بھی ہور ہی ہیں۔ شعر بھی سائے جارہے ہیں، اور شعر بھی سادہ انداز میں نہیں۔ بلکہ ترنم کے ماتھ شعر سنائے جارہے ہیں، بعض اوقات شعرہ شاعری میں تھنٹوں گزار دیتے تھے، کیکن وہ فرمارہے ہیں کہ الحمد لللہ مجھے اللہ کی یاد سے غفلت نہیں ہوئی، اس یورے عرصے میں ول اللہ تعالی کی طرف لگارہا۔

میر کیفیت مشق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، جب اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کیفیت کا کوئی حصہ ہم لوگوں کو عطافرا دے، اس وقت معلوم ہوگا کہ بید کتنی بڑی نعمت

4

# دل کی سوئی الله کی طرف

میں نے اپنے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مکتوب دیکھا جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علید کے نام لکھا تھا۔ حضرت والد صاحبہ نے اس مکتوب میں لکھا تھا کہ '' حضرت، میں اپنے دل کی مید کیفیت محسوس کر آ ہوں کہ جس طرح قطب نماک سوئی بیشہ شال کی طرف رہتی ہے۔ اس طرح اب میرے دل کی مید کیفیت ہوگئی ہے کہ جاہے کہ میں پر جمی کام کر رہا ہوں۔ جائے درسہ میں رہوں، یا گھر میں ہوں۔ یا دو کان پر ہوں، یا بازار میں ہوں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل کی سوئی تعاند بھون کی طرف ہے"

۔ بن بوں۔ یہ بن بیا سوس ہور کہ وہ کی حول علمہ بون می سرت ہے اللہ تیارک و الب ہم لوگ اس کیفیت کو اس وقت تک کیا مجھ کے ہیں جب تک اللہ تیارک و تعلق اپنے فضل ہے ہم لوگوں کو عطانہ فرما دے۔ لیکن کوشش اور مشق ہے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے ماصل ہو جاتی ہے سامنے حاضری کا احساس ہو تارہے۔ لوگھر آہت آہت ہے کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ زبان سے دل کی کی باتیں ہور ہی ہیں۔ کر دل کی سوئی اللہ تبارک و تعلق کی طرف کی ہور تی ہیں۔ کر دل کی سوئی اللہ تبارک و تعلق کی طرف کی ہور تی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعلق کی طرف کی ہور تی ہیں۔ کر دل کی سوئی اللہ تبارک و تعلق کی طرف کی ہور تی ہیں۔ کو دل کی سوئی اللہ تبارک و تعلق کی طرف کی ہور تی ہیں۔ کو دل کی سوئی اللہ تبارک و تعلق کی طرف کی ہور تی ہیں۔

## ول الله تعالى نے اپنے لئے بنایا ہے

سے سلری دمائیں جو حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمارہ جیں، ان
مب کا سنتہاء مقدود ہے کہ جس کی کام جس تم کے ہوئے ہو، جس حالت میں مجی
تم ہو، خرتمداد اول اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو ۔۔۔ یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بنایا
ہے۔ دوسرے جفت اعضاء جیں، آگھ، ناک، کان، ذبان وغیرہ یہ سب دغوی کاموں
کے لئے ہے کہ ان کے ذریعہ دنیاوی مقاصد حاصل کرتے چلے جاتی، لیکن سے دل اللہ اللہ علیہ ہو، ہس کی محبت
جیارک و تعالیٰ نے فالد ان النے نا کے بنایا ہے، ناکہ اس کے اندر اللہ کی کی ہو، ہس کی محبت
ہیں ان الفاظ کے ذریعہ او شاہ فرمایا کہ "دافش عمل سے ہے کہ افسان کی ذبان
اللہ کے ذکر ہے ترہے۔ " اسی ذبان کو اللہ تعالیٰ نے دل جی اتر کے کا تریہ بنایا ہے، اللہ اس کئے جب ذبان ہے ذریعہ اللہ وی اشاء اللہ اس ذکر کو دل کے اندر آباد ویں
اس کئے جب ذبان ہے ذکر کرتے رہو کے تو اشاء اللہ اس ذکر کو دل کے اندر آباد ویں
گے، اور طریقت، تصوف و سلوک کا اصل مقصد بھی ہے کہ دل جی اللہ تعالیٰ کی یاد،
گے، اور طریقت، تصوف و سلوک کا اصل مقصد بھی ہے کہ دل جی اللہ تعالیٰ کی علی گاہ بن جائے،

مجلس کی دعااور کفارہ

بسرحال، حضور الدس صلى الله عليه وسلم فياس حديث من فرمايا كه جو فخض

ایی مجلس میں بیٹے جس میں اللہ کاؤکر نہ ہو، تو وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت بنے گی، اور ای لئے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ وہ ہم جسے غافلوں کے لئے کمزوروں کے لئے اور تن آسانوں کے لئے آسان آسان ننخ بتا گئے، چنانچہ

آپ نے ہمیں بید نسخہ بتا دیا کہ جب کس مجلس سے اٹھنے لکویہ کلمات کہ او:

سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّةِ عَمَّاكِمِهِ فُونَ ٥ وَسَلَامُهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ مِنْهِ دَيْتِ الْعَلَمِيْنَ -

اس کا نتیجہ میں ہوگاکہ اگر مجلس اب تک اللہ کے ذکر سے خلل تھی، تواب اللہ کے ذکر سے آباد ہوگئی۔ اب اللہ کا ذکر نہیں آباد ہوگئی۔ اب اس جلس اللہ کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ذکر ہوگیا، اگر چہ آخر میں ہوا، اور دوسرے میہ کہ مجلس میں جو کی کو آبای ہوئی اس کے لئے میہ کلمات کفارہ ہو جائیں گے انشاء اللہ ۔۔۔۔ اور دوسراکلمہ میہ بڑھے:

مُسْبِحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اسْتُهَدُّانُ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ

اَسْتَغُمِمُكَ وَاتُّوبُ إِلَيْكَ ﴿

(ابو داؤد، كتاب الادب، بلب في كفارة المحلس، حديث نمبر ٣٨٥٩)

بسرحل، بيد ودنول كلمات اكر مجلس ب الخصف يسلم برهد لوك توانشاء القد محر

قیامت کے دن وہ مجلس باعث حرت نمیں بنے گی، اور اس مجلس میں جو کی کو آہی یا صغیرہ گناہ ہوت ہو گئی کو آہی یا صغیرہ گناہ ہوت ہیں۔ وہ انشاء اللہ معاف ہو جائیں گے، البتہ جو کبیرہ گناہ کئے ہیں تو وہ اس نئے در لیے معاف نمیں ہول گے۔ جب تک آدی توب نہ کر لیے، اس لئے ان مجاس میں اس کا خاص اہتمام کریں کہ ان میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو۔ ول آزاری

ند ہو، اور جھنے کیرہ گناہ ہیں۔ ان سے اجتناب ہو، کم از کم اس کا اہتمام کر لیں۔

مونے کو عبادت بنالو

اس مديث ين الكا جمله ميه ارشاد فرمايا كه:

وومن اضطبح مضطجفا لايذكامته تعالظ فيه كانتعليه

٥٥٠١١١٥٥

ینی جو فض کی ایے بر ر لیے کہ اس لینے کے سارے عرصے میں ایک مرتب بھی اللہ کا

## أكرتم اشرف المخلوقات مو

کی وہ طریقے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے، اور ہمیں جانور ہمیں جانور ہمیں جانوروں سے متاز کر دیا۔ آخر گدھے گھوڑے بھی سوتے ہیں، کونسا جانور البیا ہے جو نہیں سوتا ہوگا، لیکن آگر تم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کتے ہوئا بھی سوتے وقت اور بدار ہوتے وقت اپنے خالق کو یاد کرنا نہ بھولو۔ اس کے دعائیں ہمیں ملقین فرادیں۔ اللہ تعلق ہمیں ان دعاؤں کا پابند ہنا دے، اور اسکے انواد و ہر کات ہمیں سکتے ہوئے دیا ہے۔

# الیی مجلس مردار گدھاہے

معن إلى هريرة رضائله عنه قال قال رسول الله ملالله عليه وسلم : مامن قرم يقومون من مرسليلك يذكر من الله تمال نبيه الاقامواعت مثل بينة حداد ، وكان لهم

(اید داؤد، کآب الاوب، باب کراهیة ان یقوم الرجل من مجلس، صدف نمبره۸۵۵) حضرت ابو بربرة رضی الله عند سے دوایت ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو توم کسی الی مجلس سے اشے جس میں الله کا ذکر ضمیں ہے۔ تو بیہ 174

مجلس ایی ہے جیے کی مردہ گدھے کے پاس سے اٹھ گئے، کو یا کہ وہ مجلس مردار گدھا ہے، جس بی اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور قیامت کے دوز وہ مجلس ان کے لئے حسرت کا سبب بے گی۔

نینداللہ کی عطاہے

یہ سونے اور اس کے آواب، لینے اور اس کے آواب اور اس کے متعلقات کا 
ہیان چل رہا ہے، اور جیسا کہ بیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ذندگی کا کوئی گوشہ ایسا
میس ہے، جس کے بارے بین نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیں سمجھ طریقہ نہ بتایا ہو،
اور جس کے بارے بین نہ بتایا ہو کہ اس وقت حبیس کیا کرنا چاہئے۔ نیز بھی اللہ تبارک
و تعلل کی مقلم فحت ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تب پہ گئے کہ اس کا نہ ہونا تمتی بوی
مصیبت ہے، اللہ تعلق نے محض اپنے فضل و کرم سے عطافرہ اوی ہے، اور اس طرح عطا
فرمائی ہے کہ جماری کسی عنت کے بغیر نظام بی انسان او یا کہ وقت پر نیز آ جاتی ہے، انسان
کے جم میں کوئی ایسا مورنج نہیں ہے کہ اگر اس کو دبا دو کے تو نیز آ جاتے گی، بلکہ یہ محض
اللہ تعلق کی عطا ہے۔

رات الله كى عظيم نعمت ہے

میرے والد مابد قدس الفت مرہ فرما یا کرتے تھے کہ اس پر فور کرد کہ اللہ تعالیٰ نے فید کا انظام ایساہناد یا کہ سب کو لیک بی وقت میں فینری خواہش ہوتی ہے۔ ورنہ اگر سے ہوتا کہ ہر فخض فینر کے معاطمے میں آزاد ہے کہ جس وقت وہ چاہے سوجا ہے۔ آواہ سے ہوتا کہ دلیک آدی کا این اور کی کا ایل چاہ دہا ہے۔ لیک آدی کا بارہ بجے سونے کا دل چاہ دہا ہے۔ لیک آدی کا بارہ بجے سونے کا کی ایک آدی سونا چاہ دہا ہے، اور دو مرا آدی اسے کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کے سر پر کیک آدی سونا چاہ دہا ہے، اور اس کے سر پر کشف کر دہا ہے، قواب میچ طور پر فیند نہیں آئے گی، بے آدای رہے گی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے کا نظام ایسا بنا دیا کہ ہر انسان کو، جانوروں کو پر ندول، چرندوں کو پر ندول، چرندوں کو پر ندول، چرندوں کو پر ندول، چرندوں کو پر ندول کو پر ندول

تنے کہ کیالیک وقت میں سونے کے نظام کے لئے کوئی مین الاقوای کانفرنس ہوئی تھی؟ اور سال و دنیا کے نمائندوں کو جل کر مشورہ کیا گیا تھا کہ کون سے وقت سویا کریں۔ اگر انسان کے اوپر اس معالے کو چھوڑا جا آتوانسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ پوری ونیا کا انظام اس طرح کا بنا دیتا کہ ہر آ دی اس وقت سور ہاہے۔ اس لئے انڈہ تعالی نے ایپ فضل و کرم سے برایک کے ول میں خود بخود یہ احساس ڈال ویا کہ بیر رات کا وقت سونے کا ہے، اور نیند کو ان پر مسلط کر دیا۔ سب اس ایک وقت میں سور ہے ہیں، اس لئے قرآن کر میم میں فرایا کہ:

#### وجعل اللبل سكنا

(سورة الإنعام :٩٧)

کہ رات کو سکون کا وقت بنایا، دن کو معیشت کے لئے اور زندگی کے کاروبار کے لئے بنایا، اس لئے یہ نیز اللہ تعالیٰ کی عطام ۔ بس اتی بات ہے کہ اس کی عطامے فائدہ اٹھاؤ اور اس کا شکر اوا کر لو، اور اس کا شکر اوا کر لو، اور اس کا شکر اوا کر لو، اور اس کے سامنے حاضری کا احساس کر لو۔ یہ ان ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفق عطافرائے۔ آبین۔

ور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفق عطافرائے۔ آبین۔

ور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفق عطافرائے۔ آبین۔



تاريخ خطاب: ٤ إستمر الوالة

مقام خطاب: جائع مجدبيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تأمغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبرم

صفحات :

جب الله تعالى سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے گناہ بھی سرز د نسیں ہوتی، پھر انسان عبادت بھی اپنی بالا کے مطابق بمتر سے بمترانجام دیتا ہے، پھراس کو اخلاق فانسله ہو جاتے ہیں۔ اور اخلاق رزیلہ سے تجلت مل جاتی ہے۔ سے سب چزیں تعلق شع الله سے عاصل ہوتی ہیں۔

#### وشدوالثوالكاني الكوشيؤه

# تعلق مع الله كا آسان طريقه

الحمد منه خمده و فتعینه و فستفنع و نؤمن به و نتوسک ملیه و فعرف بالله من شروب افسنا و من سیئات اعمالنامن بهد و الله فلامضل لمه و من بضلله فلاها و ملى و الله الا الله الا الله وحد و لا شریك له و الله اسد ناو سند ناوشفیعنا و مولا نا محمد در مرسوله مولای علیه و على آله و اصحابه و بارك و سلم تسلیم کان برا کارد!

عن إلى سعيد الخدى وضوائل عنه قال كان رسول المصولات على وسلم اذا استجد قوباً سماء باسمه عمامة القيصاً الوسرداة يقرل الله عد العمد انت ، كسوتنيه اسالك خدره وخدر ما صنع له ، واعود من مشرة وشر ما صنع له » ( تردى كلب الداس ، باب ايقول اذا لسر ، ثوا جديداً ، مدت مبر ١٤٦٧)

نیا کپڑا پہننے کی دعا

حفرت ابو سعید خدری رضی الله عند روایت فرماتے بیں که رسول الله معلی الله علیه وسلم کی عادت به تقی که جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے، تواس کپڑے کا نام لیتے، چاہے وہ تمامہ یا قبیص ہو یا چادر ہو، اور اس کا نام لے کرید دعا کرستے کہ اے اللہ، آپ کاشکر ہے کہ آپ نے بھے یہ لباس عطافرہایا، میں آپ سے اس لباس کے فیر کا سوال کر آ ہوں، اور جن کا موں کے لئے یہ بنایا گیاہے، ان میں سے بمتر کا موں کا سوال کر آ ہوں، اور میں آپ سے اس لباس کے شرسے بناہ چاہتا ہوں، اور جن برے کا موں کے لئے یہ بنایا گیاہے، اس کے شرسے بناہ چاہتا ہوں۔۔۔

ہروفت کی دعاالگ ہے

لباس بیننے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میہ تھی کہ آپ بیہ دعا بڑھتے تھے۔ اگر کمی کو بیہ الفاظ یاد نہ ہوں تو پھرار دو ہی میں لباس پیننے وقت ہیہ الفاظ کہ لیا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کااس امت پر بیہ عظیم احسان ہے کہ آپ صلی التدعليه وسلم في قدم رالله جل شاندے دعا الكنے كاطريقه سكھايا، بم تووه لوگ ہيں جومختاج توہے انتہا ہیں۔ لیکن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آیا، ہمیں نہ تو یہ معلوم ہے کہ کمیا ہا نگا جائے۔ اور نہ بیہ معلوم ہے کہ نمس طرح ہا نگا جائے، کیکن حضور انڈس مسلی الله عليہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی سکھادیا کہ اللہ تعالیٰ ہے اس طرح مآگو۔ صبح ہے لیے کر شام تک بے شار اعمال انسان انجام دیتا ہے۔ تقریباً ہرعمل کے لئے علیحدہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، مثلاً فرمایا کہ صبح کو جب بیدار ہو تو یہ دعا مِرْ حور جنب استنجاء کے لئے جانے لگو تو یہ دعا بر حو، استنجاء سے فارغ ہو کر باہر آؤ تو یہ دعا یراهو، جب وضو شروع کرو تو یہ دعا براهو، وضو کے دوران میہ دعائیں براھتے رہو، وضو ے فارغ ہو كريد دعا ير حو، جب تماز كے لئے مسجد ميں واخل ہونے لگو تويد دعا ير حو، اور پھر مسجد میں عبادت کرتے رہوں پھر جب مسجد ہے باہر نگلو تو بیہ وعا میڑھو، جب ایپنے گھر میں داخل ہونے لگونو بیہ دعا بردھو، جب بازار میں پہنچونو ہیہ دعا بردھو، گویا کہ ہر ہر نقل و حرکت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعائیں تلقین فرما دیں کہ بیہ دعائیں اس طرح يؤهأ كروبه

تعلق مع الله كاطريقه

میہ ہر ہر نقل و حرکت پر علیحدہ علیحدہ دعا کیوں تلقین فرمانی ؟ بید در حقیقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لئے نسخہ اسمیر بتا دیا، اللہ تعالی سے تعلق بیدا کرنے کا آسان ترین اور مختفر تین رات سے بے کہ ہروت انسان اللہ تعالیٰ سے مائکتارے اور دعا کر آبار ہے۔ قرآن کریم نے جمیں سے تھم ویا کہ لیکن کے ایکن کا دُخری اللہ اللہ فیکٹ کا منطقہ فیکٹرا

(سورة الاتراب اس)

ا ایمان دالو، الله کو کثرت سے یاد کرد، کثرت سے اس کا ذکر کرد ۔ اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے کسی نے بوجھا یار سول الله، سب سے افضل عمل کونیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل میں ہے کہ

#### ات بیکون اسداخك وطبا بذكرالله

(ترفد) تب الدعوات، بلب فضل الذكر، حديث نمبر ٣٣٥) لينى تهمارى زبان ہر وقت اللہ كے ذكر سے تر رہے، ہر وقت زبان پر ذكر جارى رہے - خلاصہ سے كه كثرت سے ذكر كرنے كا تكم قرآن كريم نے بھى ويا، اور حضور اقدى صلى اللہ عليہ وسلم نے مديث ميں اس كى فضيات بيان فرمائى۔

## الله ذكر سے بياز ب

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کرت ذکر کا کیوں محم دیا؟ العیاذ باتلہ

کیا اللہ تعالیٰ کو ہذر ہے ذکر ہے بچی فائدہ پنچنا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات ہے عزہ آیا

ہو کہ ہے بندے میراذکر کر رہے ہیں؟ کیا اس کو اس ہے لذت آئی ہے؟ یا اس کو

وَ فَنْ فَعْ مَا ہَے؟ فَاہِر ہے کہ کوئی ہی شخص جو اللہ تعالیٰ کی معرف رکھتا ہو، اور اس پر ایمان

رکھتا ہو، وہ اس بات کا تصور یحی شمیں کر سکتا، کیونکہ اگر ساری کا کنات ہروقت ہر لمجے اللہ

تعالیٰ کاذکر کر تی رہے تو اس کی کبریائی میں، اس کے جال و جمال میں، اس کی عظمت

میں ایک ورہ برابر اشافہ نہیں ہوتا، اور اگر العیاذ باللہ سانی کو بھا ویس، ذکر سے خافل ہو

کا عہد کر لے اللہ تعالیٰ کاذکر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ و بھا ویس، ذکر سے خافل ہو

جائیں۔ اور ، مدسول کا ارشکا کرنے نئیں ناڈر نیوں شی جاتا ہو جائیں تو اس کی عظمت و جائل میں ذرد برابر کی واقع نہیں ہوگی، وہ ذات تو ہے نیازے ماری شیعے ہے بھی ہو بھی ہو کیا دیکھوں سے بھی ہے نیاز، ہماری شیعے سے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہی ہے بھی ہو بھی ہو کیا دیکھوں سے بھی ہے بیاز، ہماری شیعے سے بھی ہو بھی ہے بھی ہو بھی ہو کیا دیکھوں سے بھی ہو نیاز بھاری شیعے سے بھی ہے بھی ہو کیا دیکھوں سے بھی ہو نیاز بھی ہو بھی ہو بھی ہو کیا دیکھوں سے بھی ہو نیاز بھی ہی ہو کیا دیکھوں سے بھی ہو نیاز بھی ہی ہو کیا دیکھوں سے بھی ہو نیاز بھی ہو کیا دیکھوں سے بھی ہو کیا دیکھوں کیا دیکھوں کی بھوں کا دیکھوں کے بھی ہو کیا دیکھوں کیا دیکھوں کی بھوں کی دیکھوں کی بھوں کی بھوں کی دیکھوں کی بھوں کی دیکھوں کی بھوں کی دیکھوں کی بھوں کی بھوں

نیاز واس کو ہمارے ذکر کی ضر ورت نہیں۔ نیاز واس کو ہمارے ذکر کی ضر ورت نہیں۔

# برائیوں کی جڑاللہ ے ففلت

لیکن مید چوکہا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کشرت ہے یاد کرو،اس ہے ہماراہی فائدہ ہے،اس لئے کہ و نیایش جت جرائم ، بد وانیاں اور بداخذ قیاں برائیاں : وتی جین، آمران مہب برائیوں کی جڑدیلہی جائے تو وہ اللہ ہے فقلت ہے، جب انسان اللہ کی یاوے عافل جوہا تا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماا بیستا ہے، جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔لیکن اکر ائنہ تعالیٰ کی یاد

ول عمل ہو،اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں ہو،اوراللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس ول میں ہوک کیک دن اید تعالیٰ نے سامنے ویش ہونا ہے تو گیر گر ہ سرزونہیں ہوگا،

چورجس وقت چوری لرر باہے،اس وقت وہ ارند کی یاد سے غافل ہے،اکر اللہ کی یاد سے غافل ہے،اکر اللہ کی یاد سے غافل ندہوتا تو چوری کا ارتکاب نبیس کرتا، بدکار جس وقت بدکاری کرر باہیہ،اس وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل ندہوتا تو وہ بدکاری کا ارتکاب نہ کرتا، ای بات کوحف رائد سے سام نے فر مایا کہ.

لايىزنى الراسى حين يزبى وهو مؤمن الايسوق السارق حين يسوق وهو مزمن الايتسرب السارب حين يشرب وهومؤمن

( " علم، تما بالايمان، باب بيان تقصان الايمال . مديث نبره ١٠)

ليتي جب زنا أمراك والأزنا كرتا ب، أس وقت وه مو من تعبل وه ماه مومن له

ہوئے کے معنی میں میں کہ ایمان اس وقت مشتر غیر مناب مد تعالیٰ ہی یادا دراس کا اگر

متحضر نہیں ہوتا، جب جور چور کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤسن نہیں ہوتا، کینی اس وقت

الله تعالی کی یاد ول مین نبیس : و تی ،اگر یاد ول میں ہوتی تو یہ گن ہ کا ارتکاب نبیس کرتا۔ ببذا

ساری برائیاں ،سارے مظالم ،ساری براخلاقیاں جو دنیا کے اندر پائی جارہی ہیں ،ان کا نمادی سیب اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے نفلت ہے۔

الشكهال كيا؟

ایک مرتبه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنداینے کچھ ساتھیوں کے ماتھ مدینہ منورہ کے باہر کس طاقے میں کئے ،ایک بھر یوں کا پڑوا حاان کے پاس ے گزرا، جوروزے ہے تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رمننی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیانت کوآزمائے کے لئے اس بے جیما کہ آئرتم فریوں نے اس گلے میں ہے ا یک بکری جمیں ج ووتو اس کی قیت جی تہمیں دیدیں ئے ،اور بکری کے گوشت میں ے اتنا گوشت بھی ویدیں گے جس رتم افظار کرسکو،اس نے جواب میں کہا کہ رہ بکریا ں میری نہیں میں میرے آتا کی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر دخی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ك اگراس ك ايك بَرَى كُم : وبائ كَل تو وه كيا كرے كا؟ په ختے بى چرواھے نے پینیم پھیری اور آسان کی طرف اُنگی اٹھا کر کہا عایق اللّٰہ ال<mark>عنی اللہ کہال کیا 'اور ریہ کہ</mark> کر روانہ ہو گیا ،حضرت عبد اللہ بن عمر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ چروا ہے، کے اس جملے کو دحراتے رہے مدینه منورہ بنچے واس چرواھے کے آتا ہے ل کراس ہے بحریاں بھی خرپدلیں اور جروا ھے کوبھی خریدلیا ، پھر جروا ھے کوآ زاد کر دیا ،اور ساری بکریاں اس کو

ذكر ہے غفلت ، جرائم كى كثرت

تخفے میں دیدیں۔

ي بالله تعالى كا ذكر الله كى ياد، جوول من اسطرح بم كيا كدكى بحى وقت ول

ے میں تکانا اندان کال کی آبال میں مندات کی تاریکی میں ۔اللہ کے سامنے جواب وہی کا احسال دوچیزے جو بنالی میں بھی انسان کے دل پر پہرے بٹھادیتا ہے،اوراگر ساحساس باقی نارے نواس طانباء آپ د لمیرے میں کے آئے پولیس کی تعداد بڑھ رہی ہے، تکھوں میں اضافہ: ور ہانہ، مدانوں کا بیال متنانی سلسلہ ہے بوئی کئی ہوئی ہے بکلی کو چوں میں پہر ہے گا: دے ہیں۔ اس جر جم بھی ڈائے ہز رے ہیں ، لو کول کے جان ومال اور آبرو پر مُس طرن من الحط : در ب مين ، جرائم بين اشافي : در باب، بيسب كيون بيان التي كه جرائم نی بزان وقت تك نتم نبین و نمتی جب تك الله جل شانه کی یاو دالله تعالی کا ذکرول میں نہ ما جائے : دہب تُب الله تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس دل میں پیدانہ ہو البذال جب تک دل میں ریشع فروز ال نہیں ہوتی اس وقت تک بزار پہرے بٹھالو، بزار توجی با الو، مَكر جرائم بندنبيں ہوں ئے ، ذرا تی کسی کی آنکھ بہتے گی ، اور جرم ہو جائے گا، بلکہ جوآنکھ حناظت لے لئے مقررتنی ، آج وہ آگھ جرم کرار ہی ہے، جس کولوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے گئے بھایا کیا تھا،وی لوگ جان و مال پر ڈاکے ڈال رہے میں۔الہٰڈاجب تك الله كاذكر الل في ياول على نديو ، جواب دى كااحساس ول بين نديو والل وقت تك إجرائم كاخاته نهين ومكتابه

جرائم کا خاتمہ حضور نے فر مایا

المجرائم كان آرة أمر ول الماسلى الله عابية تلم في كيا كدنه پوليس بيد، نة تكريب المسلم الله عليه كدنا كون الواق الرباب كه يا المدالت بيد الله في باك رئيس أى بيد جرم صاورة أبيا تو وه روتا اوا آرباب كه يا رول الله أنها يها من المواليك من الجارى الرين كه ين المواليك من الجارى الرين كه ينتم من الموالين كان أروج الله تعال باك كروج الله تعالى كان كرانة تي كان كرانة الله تعالى كان كرانة تولى كان كرانة تولى كان كرانة الله كان كرانة الله تعالى كان كرانة تولى كان كرانة الله تعالى كرانة الله تعالى كان كرانة الله تعالى كرانة الله تعالى كرانة الله تعالى كرانة الله كرانة الله كرانة الله كرانة الله كرانة كرا

کشت سے ذکر کر د. ورنہ ہمارے: کر سے اللہ تعالیٰ کاکوئی فائدہ نہیں، لیکن بعثناؤ کر کرو کے، اتابی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دی کا حساس ول میں پیدا ہوگا، اور پھر جرم گناو، محسیت اور نافر ہائی سے افشاء اللہ بچاؤ ہوگا، ای لئے کما جاتا ہے کہ اللہ کاؤ کر کشرت سے کرو۔

# زبانی ذکر بھی مفید و مطلوب ہے۔

لوگ كتے ہيں كه اگر صرف ذبان سے "اللہ الله" كر رہے ہيں۔ يا" بجان الله "كر رہے ہيں۔ يا" بجان الله "كسر رہے ہيں۔ يا "بجان الله "كسر رہے ہيں۔ يا بان سے داخ كس ہم واد دل كسي ہے داخ كس ہم توال سے توال سے كيا حاصل؟ يا در كو يہ زبان سے ذكر كرما پہلى سير هى ہے، اگر يہ سير هى قطع نہ كى تو دو سرى سير هى ترجى نہيں پنج كتے، وزيدگى ہم نہيں پنج كتے، اور اگر يہ سير هى توطع كر فى، اور زبان سے الله تعلى كاذكر كر ناشروع كر ديا توكم از كم ايك سير هى تو يا ہم الله على بركت سے الله تعلى دو سرى سير هى جى قطع كر اويس كے۔ اس كے اس كے اس دو كركو كاف تو كل كار كر اس يم تطع كر اويس كے۔ اس كے اس اذكم ايك عضو تو انذ تعلى كى ياد ميں مشغول ہے۔ اگر اس ميں كے دے تو افشاء الله آ كے۔ اگر اس ميں كے دے تو افشاء الله آ كے۔ جاكر اس ميں كے دے تو افشاء الله آ كے۔ جاكر اس ميں تق كر جائے گا۔

# تعلق مع الله کی حقیقت

# ہرونت مانگتے رہو

اس تعلق مع اللہ كو حاصل كرنے كے لئے صوفياء كرام كے يمال بوے ليے
چوڑے مجابدات اور ریاضتیں كرائی گئی ہیں۔ ليكن ہملاے حصرت واکم عبدالسی
صاحب رحمة الشعلیہ فرمایا كرتے ہے كہ اس تعلق مع اللہ كو حاصل كرنے كے لئے میں
ہميں ليك مخفراور آسان راستہ بتانا ہوں، وہ يہ كہ اللہ تعالى ہے ہروقت اور ہر لمح مانگئے
اور مانگئے رہنے كى عادت والى ہر چيزاللہ تعالى ہے مائلی ہو و كھ اور تكليف پہنچ ، بريشانی ہو،
جو ضرورت اور حاجت ہو، ہی اللہ بحلی عطافر ماد بیتے، ہوك لگری سے، كمو، ال
اللہ، كرى دور فرماد بيح، بحلی چلی علی عطافر ماد بیتے، ہوك لگری ہے، كمو، یا
اللہ، اچھا كھانا وے و بیتے، گھر میں داخل ہور ہے ہیں، كو یااللہ، گھر میں اچھا منظر سامنے
اللہ، و فتر چا رہا ہوں، حالت ٹھيک رہیں۔ طبیعت کے موافق رہیں۔ كوئی ناخوش
کوار بات پیش نہ آئے، كوئی تكلیف كی بات پیش نہ آئے، بازار جارہ ہو، كمو، یا اللہ،
قال کی طرف رجوع كرتے اور اللہ تعالى ہے مانگئے كی عادت والا و بیتے ہو وقت ہر لیے اللہ،
قال کی طرف رجوع كرتے اور اللہ تعالى ہے مانگئے كی عادت والا۔

#### يه چھوٹاسا چٹکلہ ہے

واقعہ یہ ہے کہ کہنے کو یہ معمولی بات ہاس لئے کہ یہ کام اتنا آسان ہے جس
کی کوئی حد نہیں، ای وجہ ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اس تنع پر عمل کر کے ویکھو،
اللہ تعالیٰ ہے بانگ کے ویکھو، ہروقت اللہ تعالیٰ کے ممایت رث لگاؤ، جو مسئلہ ساہتے
آئے، اس کواللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ یہ کام کر دیجئے، اگر اس کی عادت ڈال
لو تو پھر کوئی لیحہ اللہ تعالیٰ ہے مائے ہے کے گا، مثلاً آیا۔ اُوی سامنے ہے
آپ سے ملاقات کے لئے آرہا ہے، آپ آیک لمحے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کم
لیں، کہ یا اللہ یہ فض آپھی خبر لے کر آیا ہو، کوئی بری خبر لے کر نہ آیا ہو، یا اللہ، یہ
خض جو بات کمنا چاہ رہا ہے، اس کا اچھا جیحہ نکال دیجئے۔ ڈاکٹر کے پاس دوا کے لئے جا
رہے ہیں، کو، یا اللہ اس ڈاکٹر کے ول میں تیجے تجویز ڈائل دیجئے، تیجے دوا اس کے ول میں

وال و بجن ، کو یا که بر معالم بین الله تعالی ب ما تکنے کی عادت والو بیر چھوٹا سا جنگ دد اور چھوٹا سا جنگ دد اور چھوٹا سانسند ہے۔ حضرت واکٹر صاحب رحمہ الله خلید فرما یا کرتے تھے کہ اس چیگ پر ممل کر کے ویکھو، کیا ہے کہاں چیچ جاتا ممل کر کے ویکھو، کیا ہے کہاں چیچ جاتا ہے۔

### ذكر كے لئے كوئى قيد و شرط نہيں

اور سے جو مسنون دعائیں ہیں، حضور نبی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعہ اس نسخی طرف الرب ہیں، کہ جب کوئی مسئد ہیں آئے اللہ تعالیٰ ہے باگوی اور دعاکرو، اور اللہ تعالیٰ نے اس با آئے کو اور فریاد کو اتنا آسان فرباد یا ہے کہ اس پر کوں قید اور شرط شیس انگلی، بلکہ کسی بھی حالت میں جو، اللہ تعالیٰ ہے باگوں نہ وضوی شرط، ت آلم چہ اس وہ جونے کی شرط، حتی کہ جنابت کی حالت میں بھی دعا با نگنا ممنوع شیس ہے، آلم چہ اس حالت میں جمی دعا با نگنا ممنوع شیس ہے، آلم چہ اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں، کیکن دعا مندی کرتی جس وقت انسان منا حاجت میں مصروف ہے، اس وقت زبان ہے کوئی دعا نہیں کرتی چہ ہے، زبان سے ذکر شیس کرتی چہ ہے، زبان سے بمرحال اللہ تعالیٰ ہے۔ اس وقت بھی دل دل میں ذکر کرنے ہے کوئی چیز بائع شیس ذکر شیس کرتا جائے۔ اس وقت بھی دل دل میں ذکر کرنے ہے کوئی چیز بائع ضیس مرحال اللہ تعالیٰ ہے۔ اس وقت بھی دا واب کوئی قید و شرط نہیں، اور کوئی خاص طرابتہ شیس، اگر موقع ہو قو باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھ کر باتھ الگوں کو ، نہ ہاتھ الشان کی شرط، نہ زبان سے بولے کی شرط، بلکہ دل دل میں اللہ سے بائک کو ، یا اللہ دیہ کام کر و شیخ ۔

مسنون وعاؤل کی اہمیت

اب ہر ہ ' وقع پر اللہ تعالیٰ ہے مانگنے کا نکتہ حضور اقد س نسلی اللہ علیہ وسلم نے س طرح سکھایا کہ اینے کی فاص خاص جگہیں بتادیں کہ اس جگہ تو مالک ہی او، اور حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم کے اس احسان عظیم ہر قرمان جائے کہ انہوں نے دعا ما تکنابھی سکھادیا۔ ارے تم خور کیا ہاگو گے ؟ کس طرح ہاگلو گے ؟ کن الفاظ سے ہاگلو گے ؟ تمہیں تو ماتك كاؤهنك بحل نيس آيا- يه ماتك كاؤهنك بحي من بي تم كوبتا ديتامول كه إماكور اور اس طرح مانکن ان الفاظ ہے مانکوں میہ سب مجھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے، اب ہمارا آپ 6 کام بیہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں، اور جب وہ موقع آئے تو توجہ کے ساتھ وہ وغامانگ لیا کریں، بس اتنا سا کام ہے۔ سب کام حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم كر گئے۔ كى يكان رونى تيار كر كے يورى امت كے لئے چھوڑ گئے۔ اب امت كاكام ہے کہ اس روٹی کو اٹن کر اپنے حلق میں ڈال لے، بس ابنا کام بھی ہم ہے نہیں ہو تا، اور علاء نے اوعیہ ماثورہ اور مسنون وعاؤل کے نام سے بے شار کتابیں لکھے دیں، اور اس میں وہ دعائیں جمع کرلیں، ماکہ ہرمسلمان اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لے۔ پہلے مسلمان گھرانوں میں میہ رواخ تھا کہ جب ہیجے نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس کو د ہائیں سکھائی جائیں۔ کے بیاب اللہ بڑھ کر کھانا کھائی کھانے کے بعد مید وعا بروحوں بستر ر جاؤ تو یہ دعا بڑھو، کیڑے بہنو ویہ دعا پڑھو، اس کا نتیجہ میہ تھا کہ اس کام کے لئے باقامدہ کلاس لگائے کی ضرورت 'نیں پڑتی تھی اور چھر بھین کا حافظ بھی الیا ہوتا ہے جیسے پھر پر لکیر، ساري عمرياد رہتا ہے. اب بڑي عمر جي ياد كرنا آسان كام شيں، ليكن بسرحال، بيه كام کرنے کاہیں، برم مدان اس کو ننیمت سمجھے ۔اور مید مسنون وعاُمیں کوئی کمبی چوڑی نہیں ہوتیں۔ بلکہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں , روزانہ ان مسنون وعلوّں میں ہے لیک وعایاد کر لو ، اور پھراس کو موقع پر پڑھنے کا عزم کر لو کہ جب میہ موقع آئے گا، اس دعا کو ضرور پرهیں مح بحر و سینے کا کہ اللہ تعالی اس کے کسے انوار وہر کات عطافراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وتت اینا ؤ کر کرنے اور اس میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرائے ، آ پين\_

طُخْزِيَنَعُونَا ٱللَّهُ لَكُنْدُ مِنْ مِن الْعُلَيْدَ



یہ زبان جو اللہ تعالی نے جمیں عطا فرمائی ہے۔ اس میں ذراغور تو کرو کہ کہ یہ کتنی عظیم
نمت ہے۔ اور بیہ بولنے کی ایک ایمی دے دی ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک
انسان کا ساتھ دے رہی ہے۔ نہ اس کی سروس کی ضرورت، نہ پڑول کی ضرورت، نہ
افور ہائٹ کی ضرورت لیکن بیہ مشین تمہاری ملکیت خمیں ہے۔ بلکہ تمہارے پاس امانت
ہے بیہ سرکاری مشین ہے، جب یہ امانت ہے تو پھراس کو ان کی رضا کے مطابق استعمال کیا
جائے۔ بیدنہ ہوکہ جو دل میں آیا، بک ویا، بلکہ جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ
نکاوی ودسری باقیں مت نکالو۔

#### بِسُيدُ اللهِ الزَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِيثِ عُدِه

# زبان کی حفاظت سیجئے

الحمد عله غمده و نستعینه و نستفنع و نومن به و نتو کل علیه ، و نعرف بالله من شرور انسنا و من شرور انسنا و من شرور انسنا و من سیات اعمالنامن بهده الله فلامضل و من يضلله فلاها و که و اشهدان لاالله الاالله و حدولا شريك له و اشهدان سيد ناو سندنا و شفيعنا و مولانا محتدًا عبد و ورسوله الله فعالى عليه و على آله و اصحابه و بارك و سلم تسليم كنيرًا كنيرًا د اما بعد !

تنین احادیث مبار که

عن إلى هريرة وخواف تعليظاعته إن رسول الله صوالله عليه وسلم قال من كان يومن بالله واليوماالخرفليقل خيرًا اوليصت -

(مجع عنلری، کتب الادب بلب من کان بو من بانشد واليوم آخر) حعنرت ابو جريره رضى الله تعالى عنه روايت كرتے بين كه نبى كريم مرور دو عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه جو شخص الله براور يوم آخرت پر ايمان ركھتا ہو، اس كو چليخ كه يا تو وہ انجى اور نيك بات كے، يا خاسوش رہے۔

144

حضرت ابو ہربر ہ رضی اللہ عنہ مدوایت ہے کہ انہوں نے حضور اقد می صلی اللہ علیہ واقعت اللہ علیہ واقعت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ اللہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان سوچ سمجھے بغیر جب کی کلہ زبان سے کہ ویتا ہے تو وہ کلہ اس مخض کو جنم کے اندر اتنی گرائی تک گرا ویتا ہے ، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اور بعد ہے ایک تیمری حدیث بھی اس مخی می حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

عن ابى عربية وضى الله عنه عن النبى صوالف عليه وسساع حت ال، الن الله تعالى الماليد النه تعالى الماليد النه تعالى الماليد النه تعالى الله تعالى المالية من بها بالا يرضه الله بها ف الجنة ، وإن العبد ليستكار بالتكارة من سخط الله تعالى المالية بعالى بعيرك بعا في جعد عدة

(ميم بخلى، كُلُب الرقاق، بلب حفظ اللسان)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ اللہ اللہ تعلق کی رضامندی کا کوئی کلمہ کتا ہے، یعن ایسا کلمہ ذبان ہے اوا کر آ ہے جو اللہ تعلق کو خوش کرنے والا ہے، اللہ تعلق کی رضا کہ مطابق ہے، لیکن جس وقت وہ کلمہ ذبان ہے اوا کر آ ہے، اس وقت اس کو اس کلمہ کی ایسیت کا اندازہ شیس ہوتی اور ایروا می جو کلمہ ذبان سے نکال دیا ہے، مگر اللہ تعلق اس کلمہ کی بدوات جنت میں اور اس کے بر علس بعض کلمہ کی بدوات جنت میں اس کے درجات بلند فرما وہ بتا ہیں، اور اس کے برعس بعض اوقات ایک اندازہ شرک کے برعس بعض اوقات ایک اندازہ شرک کے برعس بعض اوقات ایک اندازہ شرک کے برعم میں لے جا کر گرا وہ شخص لا پروائی میں اس کلمہ کو نکال دیا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا وہ شاہے۔

زبان کی د مکھ بھال کریں

ان متنوں احادیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی زبان کے در ان متنوں احادیث میں ترج کرے، در ان کے اللہ تعلق کی مرضیات میں ترج کرے، در اس کے ناراضکی کے کاموں ہے اس کو پچلتے ۔ جیسا کہ میں پیملے بھی عرض کر چکا میں ارد گوں کے لئے سب سے زیادہ اہتمام کی چڑریہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، گناہ در ا

110

سر زدنہ ہوں۔ ان گناہوں جس یماں زبان کے گناہوں کا بیان شروع ہوا ہے ، چونکہ
زبان کے گناہ ایسے جی کہ بعض او قات آ دی سوچ سجھے بغیر بے پروائی کی حالت میں
باتیں کر لیتا ہے ، اور وہ باتیں اس کے لئے سخت ترین عذاب کاموجب ہوتی جیں ، اس لئے
حضور افتہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو، اگر
کوئی آچھی ڈزبان سے کمنی ہے تو کہو، ورنہ خاصوش رہو۔

# زبان ایک عظیم نعمت

سے ذبان جو اللہ تعالی نے ہمیں عطافر الی ہے، اس میں ذرا غور تو کرو کہ یہ کتی
عظیم فعت ہے، یہ کتابر اافعام ہے، جو اللہ تعالی نے ہمیں عطافر اویا۔ اور بولنے کی الی
مثین عطافر اوی کہ جو پدائش ہے لے کر عرقے دم سک انسان کا ساتھ دے رہی ہے،
اور چل رہی ہے اور اس طرح چل رہی ہے کہ آ دمی نے او حر ذرا ارادہ کیا۔ اوحر اس
نے کام شروع کر دیا اب چونکہ اس مثین کو حاصل کرنے کے لئے کوئی محت اور مشقت
نہیں کی۔ کوئی چید ترج جمیں ہوا، اس لئے اس فعت کی قدر معلوم نہیں ہوتی اور جو نعت
نہیں کی۔ کوئی چید ترج جمیں ہوا، اس لئے اس کی قدر شین ہوتی، اب بید زبان بھی چینے
نیمی چیئے بھائے ل کائی ہوں سلسل کام کر رہی ہے، ہم جو چاہتے ہیں اس ذبان سے بول پڑتے ہیں
اس نعت کی قدر ان لوگوں سے بوچی جو اس قعت محروم ہیں ذبان موجود ہم گر
اس نعت کی قدر ان لوگوں سے بوچیس جو اس قعت سے محروم ہیں ذبان موجود ہم گر
برا ہور سے ہیں مگر ان کا اظہر نہیں کر سکنا، اس سے بوچھو وہ بنائے گا کہ زبان کتی بزی

# اگر زبان بند ہو جائے

اس بات کا ذراتصور کرو کہ ۔۔ خدانہ کرے۔۔ اس زبان نے کام کرنا بند کر دیا اور اب تم بولنا چاہتے ہولیکن نمیں بولا جانا، اس وقت کیسی بے چارگی اور بے لیمی کاعالم ہو گا۔ میرے ایک عزیز جن کا ایمی حال ہی میں اپریش ہوا ہے۔ انہول نے بتایا کہ اپریش سک بعد پکھ دیر اس حالت میں گزری کہ ساراجتم ہے حس تھا، بیاس شدید لگ رہی تھی سائے آوی مودود ہیں، میں اس سے کمنا چاہتا ہوں کہ تم جھے پانی پلا دو، لیکن زبان نسیں چلتی، آدھا گھنشہ اس طرح گزر کیا۔ بعد میں وہ کتے تھے میری پوری زندگی میں وہ آدھا گھنشہ جننا تکلیف دہ تما، الیاوقت بھی میرے اوپر نمیں گزرا تھا۔

## زبان الله کی امانت ہے

الند تعلق نے زبان اور وسلغ کے در میان ایسا تکشن رکھا ہے کہ بھے ہی و ماغ نے یہ ارادہ کیا کہ فلال کلمہ زبان سے فکلا جائے، ای لیے زبان وہ کلمہ اوا کر دیتی ہے۔ اور اگر انسان کے اور چھوڑ دیا جانا کہ تم خود اس ذبان کو استعمال کرو، تواس کے لئے پہلے یہ علم سیمنا پڑتا کہ زبان کی سم حرکت سے الف نکایس۔ زبان کو کمال نے جا کر ''ب' 'کایس تو پھر انسان ایک مصیب میں جتالہ ہو جانا، لیکن اللہ تعالی نے فطری طور پر انسان کے ادا کرتا چاہ رہا ہے تو ہی اداوہ کرتے ہی فوراً وہ اندر سیات رکھ دی کہ جو لفظ وہ انسان کے اوا کرتا چاہ رہا ہے تو ہی اداوہ کرتے ہی فوراً وہ سے مشین خرید کرلے آئے تھے جو شیس، بلکہ ہی اللہ تعالی عطائی مطائی میں جانس عطائی المات ہے اور جب ان کی دی ہوئی امات ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ان کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، یہ نہ ہو کہ جو تھر یہ جس کہ جو اس تعالی کیا جائے، یہ نہ ہو کہ جو دل میں آیا، بک ویا ۔ بلکہ جو بات اللہ تعالی کے ادکام کے مطابق میں جہ اس کو جو دل میں آیا، بک ویا ۔ بلکہ جو بات اللہ تعالی کے ادکام کے مطابق میں جہ اس کو جو دل میں کاری مشین ہے، اس کو بیت مت تکالو سے سرکاری مشین ہے، اس کو بیت مت تکالو سے سرکاری مشین ہے، اس کو بیت مت تکالو سے سرکاری مشین ہے، اس کو بیت مت تکالو سے سرکاری مشین ہے، اس کو بات اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔

## زبان كالحيح استعال

اللہ تعالیٰ نے اس زبان کوالیا ہنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس زبان کو سخے استعمال کر لے، جیسا کہ آپ نے ابھی اوپر ایک حدیث میں پڑھا کہ لیک شخص نے ایک کلمہ بے پروائی میں زبان سے نکل دیا مگروہ کلمہ انچھاتھا۔ تو اس نظے کی وجہ سے انڈر تعالیٰ نہ جانے اس کے کتنے در جات بلند فرما دیتے ہیں، اور اس کو کتاا جرو ٹواب حاصل ہو جاتا ہے جب ایک انسان کافرے مسلمان ہو آئے ہووہ اس زبان کی بدوات ہو آئے، زبان سے کلمہ شمادت بڑھ لیتا ہے:

رت بڑھ میں ہے:

آمنُهُ اَنْ اَللهُ اللهُ اللهُ وَآمَنُهُ اَنَ اَمْعَ اَنَّهُ الْآمِولُ اللهِ اللهُ وَآمَنُهُ اَنَ مُحَمَّدُ الآمُولُ اللهِ اس كُلِهِ اس كُلِهِ اللهُ اللهُ وَهَا كُرْ تَمَا كُراس كَم يرْضِ كَياء درملمان بو كيا، يهل الله كامبنوض تما، اب محبوب بن كيا، اور نبي كيا، اور نبي كريم صلى الله عليه وملم كي امت اجابت من شامل بوكيا، بي عظيم انقلاب اس ايك كله كي بدولت آيا جواس نه زبان سے اواكيا بدولت آيا جواس نه زبان سے اواكيا

#### زبان کو ذکر سے تزر کھو

ایمان لائے کے بعد ایک مرتبہ زبان سے کمہ دیا:

> زبان کے ذرایعہ دین سکھائیں اگرائ مال اندان کے زائد سے تم

اگر اس زبان کے ذریعہ سے تم نے کمی کوچھوٹی می دین کی بات سکھادی، مثلاً

ایک فخص غلط طریقے سے نماز پڑھ رہاتھا، اور تہمیں معلوم تھاکہ یہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، چنانچہ تم نے چیکے سے تمائی میں نری کے ساتھ مجت اور شفقت سے اس کو سجعا ویا کہ بھائی! تمدی نماز میں یہ غلطی تھی۔ اس طرح کر لیا کرو ۔ آپ کی زبان کی ذرائی حرکت سے اس کی اصلاح ہوگئی۔ اور اس نے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی، تو اب ملی عمر جتنی نمازیں وہ ٹھیک طریقے سے پڑھے گاتوان سب کا اجرو اواب تمال سے ملی عمر جی تھا جائے گا۔

#### تسلى كاكلمه كهنا

الک مخض تکلیف اور پریشانی میں جتا تھا، تم نے اس کی پریشانی وور کرنے کے لئے اس کے پریشانی وور کرنے کے لئے اس کے کوئی تملی کا کا کہ کہ دویا جس کے نتیج میں اس کو کچھ ڈھارس بن گئی، اس کو کچھ تعلی حاصل ہوگئی، تو یہ کلمہ کمنا تمہارے لئے عظیم اجرو تواب سمینج لایا، چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### من عزى تُكلىكسى بددًا ف الجنة

(تذى، كب الجائز، بب في فتل النعزبة، معث نبر٢٥٠١) ليني أكر كونى فخص الى عورت ك لئے تسلى سے كلمات كيے جس كابينا كم موكيا مو، يامر كيا مو- تواللہ تعلق اس تسلى دينا والے كوجنت ميں بيش بماليتى جوڑے پرتأس

خرض ہے کہ اس زبان کو ٹیک کاموں میں استعال کرنے کے جو راستے اللہ تعالی کے رکھے ہیں، ان میں اس کو ٹھیک طریقے ہے استعالی کر او، پھر دیکھو گے کہ تمالاے نامہ اعمال میں کس طرح تواب کے ڈھر لگ جائیں گے، مثلاً کوئی شخص جارہا تھا تم نے اس کی رہنمائی کر کے اس کو بھی راستہ بتا دیا۔ اب سے چھوٹا ساکام کر دیا، اور جمیس خیال بھی نہیں ہوا کہ میں نے یہ کوئی نیک کا کام کیا، لیکن اللہ تعالی اس کے یہ لے جس بے شار اجر و ثوب سے حال ذرائیں گے۔ بسر حال: اگر کیک انسان اس ذیان کو چھے استعمال کرے تو یقین کے جب سے حاروازے کھل جائیں، اور اس کے بے شہر گناہوں کی معانی کا تربین جائے، لیکن ضدانہ کرے۔ اگر اس زبان کا ناجاز اور غلط استعمال ہو، تو پھر زواجہ نہیں جائے ایک خواج استعمال ہو، تو پھر زواجہ نے دروازے کھل جائیں، اور اس کے بے شہر گناہوں کی معانی کا ذراجہ بین جائے، لیکن نے خواج استعمال ہو، تو پھر زواجہ بین جائے، لیکن نے خواج استعمال ہو، تو پھر زواجہ بین جائے، لیکن نے خواج استعمال ہو، تو پھر زواجہ بین جائے، لیکن خواج استعمال ہو، تو پھر

يى زبان انسان كوجهم من سينج كر لے جاتى ہے۔

زبان جنم میں لے جانے والی ہے

ایک صدیث میں حضور اقد س ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے اوگ جہنم میں جائیں گے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی، جوائی ذبان کی کر توت کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے۔ مثلاً جموث ہول دیا، غیبت کر دی، کسی کا ول دکھا دیا، کسی کی ول آزاہدی کی، دومروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لیا، کسی کو تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا وغیرہ جب یہ گناہ کے کام کے تواس کے بیتج میں وہ جہنم میں چلاگیا، صدیث شریف میں فرمایا کہ:

هل يكب الناس ف النارعلى وجرهه هم الاحصادك السنتهم

(تذی، کلب الایمان، بب اجاء فی حدة الصلاة، صدف نمبر ٢١١١)
یعنی بهت سے لوگ ذیان کے کر توت کی وجہ سے چنم میں جائیں گے الذارید
زبان جو الله تعالی نے بهمیں عطافر الی ہے، اگر اس کو ذرا و هیان سے استعمال کرو، اس کو
قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو، اور اس کو سیح کاموں میں استعمال کرو، اس کے فرایا
کہ زبان سے یا توضیح بات بولو، ورنہ خاموش رہو، اس لئے کہ خاموش اس سے بزار ورجہ
بہتر ہے کہ آ دی غلط بات زبان سے نکالے۔

بهلے تولو پھر بولو

ای دجہ کورت کلام ہے منع کیا گیا، اس لئے کہ اگر انسان زیادہ ہولے گاتو زبان قابو میں نمیں رہے گی، اور اس کے نتیج میں زبان قابو میں نمیں رہے گی، کو خد کو گئر ضروری کرے گی، اور اس کے نتیج میں انسان گناہ میں بہتا ہو جائے گا، اس لئے ضرورت کے مطابق ہولو، ذیادہ نہ بولو، جیے ایک بزرگ نے ارشاد فرایا کہ پہلے بات کو تولو، پھر ہولو، جب نول تول کر بات کرو کے تو پھر سے ذبان قابو میں آجائے گی۔ حضرت میال صاحب رحمن اللہ علیہ

ميرك والدماجد حفرت مولانامفتي محرشفيع صاحب رحمة الله عليدك ايك استاد

تھے حضرت میاں سید اصغر حسین صاحب قدس اللہ سمرہ بڑے او نچے درجے کے ہزرگ تھے۔ اور "حفرت میل صاحب" کے نام سے مشہور تھے، بیدا لیے بزرگ تھے جنہوں نے محابہ کرام کے زمانے کی یادیں آزہ کر دیں، میرے معرت والدصاحب ان سے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے، اور ان کی خدمت میں بہت کثرت سے جایا کرتے تھے اور حفرت میال صاحب بھی والد صاحب یر بهت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حفرت والد صاحب فرماتے ہتے کہ ٹی ایک مرتبہ حفرت میں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوااور جا كر بين كياتو حصرت ميال ساحب كنے لك كه بعال ديكمو مولوي شفع صاحب آج بم عربی میں بات کریں گے ، ار دویس بات نہیں کریں گے ۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی جرانی ورئی، اس سے پہلے ایسا جمعی شہیں ہوا، آج بیٹھے بٹھائے یہ عربی میں بات كرف كاخيل كية آيا من في وجها حفزت! كياوجه بع حفزت في فرمايا: نہیں بس ویسے ہی خیل آگیا کہ عرفی میں بات کریں گے ۔ جب میں نے بہت اصرار کیاتو فرمایا کہ بات اصل میں ہے ہے کہ میں نے ہے دیکھا ہے کہ جب ہم دونوں مل کر بیٹھتے ہیں تو بت باتیں چل برتی میں، اد حراد حرکی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیج میں ہم اوگ بعض او قات فضول با توسط اندر جتلا مو جانے بین، مجھے خیل مواک آگر ہم عربی میں بات کرنے کا اہتمام کریں تو عربی نہ متہیں روانی کے ساتھ بولنی آتی ہے، اور نہ مجھے بولنی آتی ہے، لندا کچو انظف کے ماتھ عربی میں بولنا بڑے گا، تواس کے نتیج میں بد زبان جوب محلاچل رئي ب، يه قابويس آجائي ، اور چر بلا ضرورت فضول گفتگونه موگى، صرف ضرورت کی بات ہوگی۔

#### ہماری مثال

پھر حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ! ہماری مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنے گھر ہے بہت ساری اشرفیاں بہت سارے پینے لے کر سفر پر دوانہ ہوا تھا۔ اور ابھی اس کا سفر جاری تھا۔ ابھی منزل تنک نہیں پہنچا تھا کہ اسکی ساری اشرفیاں خرج ہو گئیں۔ اور اب چند اشرفیاں اس کے پاس باتی رہ گئیں، اور اب وہ ان اشرفیوں کو بہت سنجال کر اور بھونک بھونک کر خرچ کر تا ہے صرف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پر زج کر آئے۔ فضول مگہ پر قرج نمیں کر آئے۔ آکہ کسی طرح دہ اپنی مزل تک پینے جائے۔

پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی اکثر عمر گزار دی، اور عمر کے جو لحات اللہ تعالی نے عطا فرمائے تھے، یہ سب منزل تک چینچ کے لئے مال و دولت اور اشرفیاں تھیں، اگر ان کو سیح طریقے سے استعال کرتے تو منزل تک پنچنا آسان ہو جاآ۔ اور منزل کا راستہ ہموار ہو جاآ، لیکن ہم نے یہ نہیں، کن کن چیزوں میں اس کو خرچ کر دیا، پیشے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، مجلس آرائی ہورہی ہے، اس کا نتیج سیہ ہوا کہ سے سلری توانائیاں ان فضول چیزوں میں خرچ ہو گئیں، اب یہ نہیں کہ ترزیدگ کے کتے دن باتی ہیں، اب سے دل چاہتا ہے زندگ کے ان او قات کو توال تول کر احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر استعمال کر سے جن لوگوں کو اللہ تعالی سے قرائ کر عطافر ماتے ہیں۔ ان کا پھر یک عال ہو جاتا ہے، وہ سے حوج ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذبان کی ہے دولت عطافر الی ہے تو اس کو تھیک تھیک سوچ ہیں کہ روں، غلط جگہ استعمال نہ کروں۔

#### زبان کو قابو کرنے کا علاج

حضرت صدیق اکبررضی الله عند، جو انبیاء علیم السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، دہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑے بیٹھے تنے، اور اس کو مروڑ رہے تنے، لوگوں نے پوچھا کہ الیا کیوں کر رہے ہیں؟ انهوں نے جواب دیا:

#### ان هذا اوردف الموارد

(موطالم ملک تب الکام، بب اجاء فی ایناف من اللسان)

ایسی اس زبان نے جھے یوی ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اس لئے میں اس کو قابو

کرنا چاہتا ہوں، بعض روایات میں مروی ہے کہ اپنے مند میں کرکر ڈال کریٹ گئے، آکہ بلا

ضرورت زبان سے بات نہ نکلے ۔ بسر صل، ذبان الی چز ہے کہ اس کے ذراید سے

انسان جنت بھی کما سکتا ہے، اور ووزخ بھی کما سکتا ہے، اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے،

آکہ یہ ہے جگہ استعمال نہ ہو، اس کا طریقہ یمی ہے کہ انسان کرت کالم سے پر بیز

آکہ یہ ہے جگہ استعمال نہ ہو، اس کا طریقہ یمی ہے کہ انسان کرت کلام سے پر بیز

(10r)

چنانچہ افی اصلاح کے خواہش مند حصرات جب کی شخ کے پاس علاج کے گئے جاتے ہیں، اور وہ بت میں، تو شخ برایک کے لئے اس کے متاسب الگ الگ نٹر تجویز کرتے ہیں، اور وہ بت سے حصرات کے لئے صرف زبان کو تابع میں کرنے کا علاج تجویز کرتے ہیں۔

#### زبان بر تاله ڈال لو

الیک صاحب میرے والد ماجد حضرت مفتی مجر شفیج صاحب رحمة الله علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، لین کوئی اصلاحی تعلق قائم نمیں کیا تھا، بس ویے تل لین کے آجا یا کرتے تھے، اور جب باتیں شروع کرتے تو پھر رکنے کا نام نہ لیتے، ایک قصہ بیان کیا، وہ ختم ہوا تو دو مرا قصہ سنانا شروع کر دیا، حضرت والد صاحب بر داشت کرتے رہے تھے، لیک روز انہوں نے حضرت والد صاحب سے در خواست کی میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرتا چاہتاہوں، حضرت والد صاحب نے قبول کرلیا، اور اجازت وے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے قبول کرلیا، اور اجازت وے کوئ وظیفہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے فرایا کہ تمہد انہوں کے جب اس کو قابو میں کرو، تمہد کہ اس زبان پر اور اجازت کے اور وہ مید کہ اس زبان پر اور اجازت کے اور وہ مید کہ اس دیان پر حض کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ جنائچہ انہوں نے جب زبان کو قابو میں کرو، تمہد کے اور اسلاح ہوگئی۔ انہوں نے جب زبان کو قابو میں کرا، تو ای کے ذراجہ ان کی وظیفہ نہیں ہے۔ جنائچہ انہوں نے جب زبان کو قابو میں کیا، تو ای کے ذراجہ ان کی اصلاح ہوگئی۔

## گپ شپ میں زبان کو لگانا

ہمارے ہاں زبان کے غلط استعمال کی جو وہا چل پڑی ہے، یاد رکھو، یہ بڑی خطر
ناک بات ہے، دوستوں کو بلالیا کہ آتا ذرا میٹھ کر گہپ شپ کریں گے اب اس کپ
شپ کے اندر جھوٹ بولا جارہا ہے، غیبت اس کے اندر ہورہی ہے، دوسروں کی برائی اس
میں بیان کی جارہی ہے، دوسروں کی نقل آلمدی جارہی ہے، جس کا تقیج سے ہوتا ہے کہ
جمل کی جارہی نہ جانے گئے گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس لئے سب سے پہلا کام یہ
ہماری لیک مجلس نہ جانے گئے گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس لئے سب سے پہلا کام یہ
ہماری لیک ایم تابوں کو قایو یس کرنے کی ایمیت دل جس بیدا کریں، اللہ تعالی اپنی رحمت سے

اس کی اہمیت امارے داول میں پیدا فرمادے۔ آمین۔ خواتین اور زبان کا استعمال

یوں تو سادا معاشرہ اس زبان کے گناہوں میں جتلا ہے لیکن احادیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن پیادیوں کے پائے جانے کی نشان دی فرمائی، ان میں سے ایک بیاری سے بھی ہے کہ زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ

اے خواتین : ہیں نے الل چنم ہیں سب سے زیادہ تعداد ہیں تم کو پایا، یعنی چنم میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ خواتین نے پوچھا یار سول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ لؤ آٹھفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ویا کہ:

تكثرن المعن وتكفعت المست

(میج بخلی، کلب الحصف باب ترک الحائض الصوم، مدے فہر ۳۰ الحائض الصوم، مدے فہر ۳۰ اللہ محمد من محمد من اس وجہ سے تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اور شوہرول کی ناشکری بہت کرتی ہو، اس وجہ سے جہنم میں تمہدی تعداد زیادہ ہے۔ ویکھے اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں بیان فرمائیں، ان دو نول کا تعلق ذیان سے الدت کی کثرت اور شوہر کی نا شکری۔ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن بیار بول کی تشخیص فرمائی، اس میں زبان کے بے جا استعمال کو بیان فرمایا، کہ سے خواتین زبان کو خلط استعمال کرتی ہیں، مثلاً کی کو طعنہ وے دیا، کی کو برا کہ دیا، کی کی غیبت کر دی، کی کی چنلی کھالی، سے سب اس کے اندر داخل ہے۔

میں جنت کی ضانت ریتا ہوں

عن سهل بخت سعد رضواف عنه قال قال رسول الله صلاف عن سهل بخت سعد رضواف عنه قال قال رسول الله صلاف عليه وسلع من يضمن لى مابين لحييه وعابين دجليه المنهن لله المعدنة -

(صحح بخاري، كتب الرقاق، بلب حفظ اللسان)

حضور الدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جو فحض جھے دو چیزوں کی حنات اور گار نئی دے دے دو چیزوں کی دخات اور گار نئی دیا ہوں، ایک اس چیزی گار نئی دخات اور گار نئی دیا ہوں، ایک اس چیزی گار نئی دے دے جو اس کے دو جیروں کے در میان ہے بینی زبان کہ سے غلط استعمال نہیں ہوگ ۔ اس زبان ہے جنوٹ نہیں نظیم گا، غیبت نہیں ہوگی ۔ دل آزاری کی کی نہیں ہوگ ۔ وغیرہ اور ایک اس بیزی خانت دے جو اس کی ووٹوں ناگوں کے در میان ہے لینی شرم کا کہ کہ اس کو خذت کی خانت دے جو اس کی ووٹوں ناگوں کے در میان ہے لینی شرم کا کہ کہ اس کو خذت کی خانت دیتا ہوں اس سے معدم اور کہ در اس کی خانت دیتا ہوں اس سے معدم اور کہ در اس کی خاند دین کی خاند دین دیان کے آندر ب میں کہ خاند دین دیان کے آندر ب کرتے کی خاند کی خاند کرتے کی خاند کی خاند کی خاند کی کرتے کی خاند کرتے کی خاند کرتے کی خاند کرتے کی خاند کی کرتے کیا کہ کرتے کی خاند کرتے کرتے کی خاندر کی خاند کرتے کی خاند کی خاند کرتے کرتے کی خاند کرتے کی خاند کرتے کی خاند کرتے کی خاند کرتے کرتے کی خاند کرتے کرتے کی خاند کرتے کرتے کی خاند ک

# نجات کے لئے تین کام

عرب مقدة إبن عامر رضوات عنه قال قلت يا وسول الله ما المنحاقة وله الملك عليت لسامك ويعلك بيتك وابك على خطيفتك.

( زندی، کتب الزید، بب ماجاء فی حفظ اللسان، صدف تبر ۱۳۸۸) حضرت عدد بن ماجر من الله حد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقد من صلی الله علیہ واللہ کیا کہ یارسول الله، تجاہ کا کیا طریقہ ہے ؟ یعنی آخرت میں عذاب جہم ہے تجاہ ، اور الله تعلی اپنی رضامندی عطافرادیں ، اور آخرت میں عذاب جہم ہے تجاہ ، اور الله تعلی اپنی رضامندی عطافرادیں ، اور جنت میں واخلہ فرمادی ، اس کا کیا طریقہ ہے ؟ تو حضور اقد من صلی الله علیہ وسلم نے اس حوال کے جواب میں جن جلے ارشاد فرمایا کہ تم ابنی زبان کو اپنے قابع میں رکھو، زبان ب قابو نہ ہوئے ، کور ود سراجیلہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم مارا گھر میں رکھو، زبان ب قابو نہ بوت یا ہے ، کور ود سراجیل کرائے کہ فرمای کہ تم مارا گھر سے باہر فائن کی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جائی ، بال ضرورت کے تحت گھر سے باہر جائی ، بال ضرورت بیار میائی ، بال ضرورت کے تحت گھر سے باہر جائی ، بال ضرورت بیار میائی۔

گناہوں بررو

اور تیسرا جلد بدارشاد فرمایاک آگر کوئی غلطی کوئی گناه یا خطائم سے سرزو ہو جائے تواس غلطی پررو، رونے کا مطلب بیہ ہے کہ اس سے توب کرو، اور اس پر ندامت کا اظہار کر کے استعفار کرو رونے کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ اس پر واقعت رو، چیسے ابھی چندروز پہلے ایک صاحب جی ہے گئے کہ بیٹھے رونا آگای نہیں ہے، اس لئے میں پریشان ہوتا ہوں ۔ اس لئے میں پریشان ہوتا ہوں ۔ اصل بات بیہ ہے کہ اگر خود سے نیر افتیار کی طور پر رونا نہ آسے تواس میں کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ پرول سے ، دم ہو کر القد تعالی کے حضور توب واستعفار کرے، کہ یا الغد بھی ہے فلطی ہوگئی، آپ معاب فرمادیں۔

#### اے زبان اللہ سے ڈرنا

وعن إلى سعيد الخدرى وضواف عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبح ابت ادم، فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فانما محن بك، فان استقمت استقمنا، وافى اعوججت اعوجها،

(تزندی، کتاب الزهد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، صدف نمبر ۲۳۰۵)

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند فرمات بین که حضور اقدی صلی الله علیه

وسلم فے ارشاد فرمایا کہ جب جب ہوتی ہے توانسان کے جم کے اندر جتنے اعضاء بیں۔ وہ

سب زبان سے مخاطب ہو کر یہ کتے ہیں کے اے زبان، تواللہ سے ڈریا، اس لئے کہ ہم تو

تیرے کالج ہیں، اگر توسید هی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو میٹو سی ہوگئی تو ہم

بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلااجم زبان نے کائے ہو آ ہے،
اگر زبان نے غلط کام کر ناشروع کر دیا تواس کے نتیج میں سلاے کام ایا ہم گناہ میں جتالا

ہو جاتا ہے، اس لئے وہ زبان سے کتے ہیں کہ توسید هی رہنا ورنہ تیرے کر توست کی وجہ ہو جاتا ہے، اس لئے دہ زبان سے کتے ہیں کہ توسید هی رہنا ورنہ تیرے کر توست کی وجہ ہو جاتا ہے، اس لئے دھ زبان سے کتے ہیں کہ توسید هی رہنا ورنہ تیرے کر توست کی وجہ ہے ہم بھی مصیبت میں پھش جائیں گے۔

اب کس طرح ب اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حقیقتا کہتے ہوں اس کئے کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ان اعضاء کو قوت گویائی عطافرما ویتے ہوں، اور

اس کے بیچے میں وہ زبان سے گفتگو کرتے ہوں، اس لئے کہ زبان کو بھی قوت کو یائی اللہ تعلق نے عطافر مائی سے عطافر مائیں اللہ عطافر مائیں عطافر مائیں سے۔

#### قیامت کے روز اعضا بولیں گے

گرشتہ زمانے میں "فیریت" کا ہوا زور تھا۔ اور یہ فرقہ شیچرست کے لوگ میٹرات وغیرہ کا نکار کرتے تھے، اور یہ کتے تھے کہ یہ تو فطرت کے ظاف ہے کیے ہو سکتا ہے، چنا نجے ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے ہو تھا کہ یہ جو قر آن شریف میں آیا ہے کہ قابلوں گوائی ویں گے۔ مفتلو کریں گے۔ میں طرح گوائی ویں گے۔ مفتلو کریں گے۔ یہ مس طرح گوائی ویں گے کان کے اندر ذبان ضیں ہے، اور بغیر زبان کے کیے بولیس کے ؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا یہ باتو کہ زبان بغیر زبان کے کیے بولیس بولتی ہے؟ یہ زبان بھی ایک گوشت کا کلوا ہے، اس کے لئے الگ ہے کوئی ذبان نمیں بولتی ہے کین پولیس کی سے اللہ تعالی نے گوشت کے اس لو تھوے کو گویائی کی جو سطافرمادی، تو یہ لیے گئی گئی اگر اللہ تعالی اس قوت کو سلب کر لیں، تو بولنا بند کر دے گئی اور یکی کویائی کی قوت جب اللہ تعالی باتھ کو عطافرمائیں کے تو ہاتھ بولنے گئے گا۔

بسرحال، یہ تحقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ صبح کے وقت اعضاء زبان سے اس طرح گفتگو کرتے ہول، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض لیک تمثیل ہو، کہ یہ سلامے اعضاء چونکہ اس زبان کے نیان کو صبح رکھنے کی کوشش کرو۔

بسر حال اس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، جب تک انسان اس پر قابو نہ پا لے اور اس کو گنا: وں سے نہ بچالے ، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زبان کی حفاظت کرنے اور اس کو صبح استعال کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آجین۔

وَاخِرُوَعُوانَا أَبِ الْحَمَدُ بِثَاءِ رَبِّ الْعَالِمِينَ



ناریخ طاب ۲۹ فروری طوولهٔ مقام خطاب سیدفاطه نزد مافظ درطری بادُس جیدرآباد

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲ صفات

مید واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ ماریخ۔ انسانیت اور ماریخ۔ اویان کاعظیم الشان واقعہ ہے عبادت گاہوں کی ماریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان واقعہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ یہ امند تعالی کا گھر تقمیر کیا جارہا تھا۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اور تغمير بيت الله

امابعد فَاعُى دُهُ الله مِنَ الشَّيْطَانِ النَّجِيشِيمِ وَسُسَبِ اللَّهِ النَّهُ التَّهِ اللَّهِ الْمَثَلِمُ الْمَثَلِمُ الْمَثَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِي الللْمُ الللِي اللللْمُ اللللِمُ الللْمُلْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْم

امنت بالله صدقائله حولا العظيم، وصد قى سوله النبى المصوريم؟ وغن على ذلك من المشاهدين والمساف كرين والحمد لله رب العلمين .

يزر گان دين محرم و برداران عزيز!

یہ ہم س کیلئے بوی عظیم سعادت اور خوش میمی کا موقع ہے کہ اللہ جل شاند نے ہمیں آج ایک مجد کی آسیس اور اس کی سک بنیاد کی

مبارک تقریب میں شرکت کا موقع عطا فرایا۔ اس موقع پر جھ سے فرائش کی گئی کہ کچھ گزارشات آپ حفرات کی قدمت میں چی کروں' الجمد اللہ اس مبارک محفل میں میرے بہت سے بزرگ جو جھ سے کمیں نیادہ علم و فضل اور فلاح و تقویٰ کے حالمین ہیں'ای اپنج پر تشریف فرما ہیں اور ان کی موجود کی میں جھے عاکارہ کی لب کشائی آیک جمارت اور جرات معلوم ہوتی ہے لیمن ساتھ ہی اپنج بررگوں سے بھشہ سے سا کہ جب کوئی ہواکسی بات کا حکم دے تو چھوٹے کا کمی کام ہے کہ اس حکم جب کوئی ہواکسی بات کا حکم دے تو چھوٹے کا کمی کام ہے کہ اس حکم کی فیل کرے اس میں چوں و چرا کی بابل نہ ہوئی چاہئے اس لئے تشیل کی فیل مراب کے ان بزرگوں کی موجود دگی جی آپ حفرات کے مانے فیل و کرم سے لیک بات کئے کی موجود دگی جی آپ حفرات کے مانے فیل و کرم سے لیک بات کئے کی توثیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مطابق ہو' اور اس سے جھے اور عنے والوں کو فائدہ چنچ۔ آئین

# دمین کی جامعیت

یں سوچ رہا تھا کہ اس موقع پر دین کی کون می بات آپ صرات کی خدمت میں چش کروں کیو تکہ ہم اور آپ جس دین کے وروکار ہیں اللہ وارک و تعالی نے اس کو الیا عظیم الثان بنایا کہ اس کا ہر گوشہ اس کا ہر گوشہ اس کا ہر کوشہ اس کا ہر مستقل موضوع بنانے کے قائل ہے اور اس کیلئے ایک مشتقل دفت ورکار ہے۔

زفرق آب قدم ہر کیا کہ می محرم کرشمہ داس دل می کشد کہ جا لیں جا است دین کے ہر پہلو کا حال سے ہے جب اس کی طرف تگاہ کی جاتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ اس کو موضوع خن بنایا جائے۔ اس لئے سجھ میں نیس آرہا تھا کہ کیا بلت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ الین اس سمجہ کی سنگ بنیاد کے عظیم الثان موقع پر شرکت کرتے وقت اور حصہ لیتے وقت اور حصہ لیتے وقت کی شخیر کا موضوع ای سمجہ کی همیر کی مناسبت سے قرآن کریم کی ان آیات کو بنایا جائے جو ابھی شی نے آپ حفرات کی خدمت میں چیش کیں ۔ ان آیات کریر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیک خظیم الثان واقعہ بیان فرمایا ہے۔

## تغميربيت الله كا واقعه

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر فرزند حضرت اسائیل ذی اللہ علیہ السلام کی معیت میں اللہ تعالیٰ کا گھر تھیر فرمایا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو برے جمیب و غریب اور برے والمانہ انداز میں بیان فرمایا اور پوری امت کیلئے قیام قیامت تک اس کو اپنی مقرب کتاب کا حصہ بنا کر پوری امت مسلمہ کیلئے اس کو بھیئہ کیلئے محفوظ فرما دیا۔ اور اس بات کی دعوت دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو بار بار تمازہ کیا جائے خیال آیا کہ آج اس محفل میں مختمرا ان آیات کی بار تمازہ کی جنوزہ در اس دعا کی تحویزی می تغییل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں جو حضرت ابراہیم ظلم اللہ نے اللہ کا گھر تھیم خدمت میں پیش کروں جو حضرت ابراہیم ظلم اللہ نے اللہ کا گھر تھیم ماتھ سورة بقرہ میں ذکر فرمایا سب سے پہلے باری تعالیٰ نے ارشاو فرمایا

وَإِذْ يَدُفَعُ إِبْرًا هِسِّهُ الْعَقَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُونِيل (البِرْهِ،٥٠)

اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ اسلام بیت اللہ کی بنیاروں کو بلند فرما رہے تھے ' اور حضرت اسائیل علیہ السلام مجمی (ان کے ساتھ شائل تھے ) ''واذ'' سے عرفی زبان میں بیان کرنے کا خاصم اسلوب ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو بانہ آگے بیان کی جاری ہے ۔ وہ اس لائق ہے کہ ہم آن 'اور ہم لمحے اس کو این آگھوں کے ساتے مستحضر رکھا جائے

اس آیت می اس بات کی طرف اثارہ فرادیا کہ بیت الله آگرچہ پہلے ہے موجود تھا۔ اس کی بنیادس موجود تھی حطرت آدم طیہ الطام کے وقت سے برزیا کے اندر چلا آبا تھا کین مرور ایام سے اس کی محارث موجود نہ رہی تھی۔ بنیادی باتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الملام نے ال بنیادوں پر اس بیت اللہ کی تھیر فرمائی۔ اور حضرت اسائیل علیہ الملام اس محل میں ان کے ماتھ شرکہ تھے۔

# مشترکه کارنامه کو برے کی طرف منوب کرنا

میرے والد ماجد حضرت مولانا منتی محر شنیج صاحب رحمت اللہ ملیہ کا معمول تما کہ روزانہ جب قرآن کریم کی علاوت فرمایا کرتے تھے تو اللوت ك دوران بى قرآن كريم كى أيون بن وربي كرة في -مجی بھی ہم لوگوں میں سے کوئی یا حضرت کے خدام میں سے کوئی موجود ہوتا تو جو بات الاوت کے دوران زئن میں آتی اس کے بارے میں اس کے سانے ارشاد مجی فرمایا کرتے تھے ایک روز حفرت والد ماجد رحمته الله عليه قرآن كريم كى خلاوت فرما رب تھ على من قريب بيشا بوا تما جب اس آيت ۾ پنج' "واذيرفع ابراييم القواعد من البيت و اسماعیل" تو الاوت روک کر مجھ سے فرمایا کہ دیمو: قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تارک و تعالی نے ایک مجیب اسلوب اعتبار فرمایا اللہ تعالی اول مجي قرما كے تھے كہ "واڈ يرفع ابراييم و اسماعيل القواعد من المهت " (البقره ١١٦) ليني أس وقت ياد كرو جب أبراهيم " أور أساعيل " دونوں بیت اللہ کی بنیادیں افھا رہے تھے لیکن اللہ تیارک و تعالی نے اس طرح بیان نیں فرمایا، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیکر جملہ عمل كرديا كه ال وقت كو ياد كرو جب ابراهيم عليه العلام بيت الله كي بنيادي افعارب تے اور اسائيل "مجى - اسليل عليه السلام كا آخر ميں عليده ذكر فرمايا والد صاحب" في قرمايا - كه حفرت اساعيل عليه السلام ہی بیت اللہ کی تقیر کے وقت حفرت ابراہم علیہ اللام کے ماتھ اس عمل میں برابر کے شرک تھے۔ پھر افعاکر لارب تھے اور حضرت ابرائیم علیہ السام کو دے رہے تھے اور حضرت ابرائیم علیہ السلام ان پھروں سے بیت اللہ کی تھیر فرما رہے تھے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے اس تھیرکو براہ راست حضرت ابرائیم علیہ السلام کی طرف منوب فرمایا

گر والد صاحب نے فرمایا کہ بات دراصل سے ہے کہ اگر کوئی ہوا اور چموٹا دونوں مل کر آگر کوئی ہوا اور چموٹا دونوں مل کر آیک کام انجام دے رہے ہوں تو ادب کا تقاضہ سے ہے کہ اس کام کو بوے کی طرف منسوب کیا جائے ادر اس کے ساتھ موجود تھا نہ سے چموٹ کا ذکر ہوں کیا جائے کہ چموٹا ہی اس کے ساتھ موجود تھا نہ سے کہ چموٹا اور بوے دونوں کو ہم عرتبہ قرار دیکر دونوں کی طرف اس کام کو برابر منسوب کردیا جائے۔

# حفرت عمر رضی الله عنه اور ادب

ای بات کو حفرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ کے ذریعہ سجمایا، فرمایا کہ صدیث میں آنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تو سے تھا کہ عشاء کے بعد زیادہ کس کام میں مشغول نمیں ہوتے ہے آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد قصے کمانیاں کمنا اور زیادہ فضول گوئی میں مشغول رہنا ایسی بات نمیں ہے۔ ماکہ شنج کی نماز پر اثر نہ پڑے لیمن ماتھ ہی فاروق آغلم رضی اللہ عنہ عنہ مفرد الذہ سلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت صدیق آکبر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ فرمایا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا دیمیں کما کہ مجھ سے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شورہ کیا کرتے تھے بلہ فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شورہ کیا کرتے تھے بلہ فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شورہ کیا کرتے تھے بلہ فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شورہ کیا کرتے تھے بلہ فرمایا کہ ابوبکہ رسی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ سے ہے چموٹے کا اوب کہ جب چموٹا کسی ہوت کی ساتھ ماتھ کوئی کام کر رہا :۔ تو وہ کام ابی طرف منسوب نہ کرے بلکہ برے کوئی کام کر رہا ؛۔ تو وہ کام ابی طرف منسوب نہ کرے بلکہ برے کوئی کام کر رہا ؛۔ تو وہ کام ابی طرف منسوب نہ کرے بلکہ برے کوئی کام کر رہا ؛۔ تو وہ کام ابی طرف منسوب نہ کرے بلکہ برے کی کوئی کام کر رہا ؛۔ تو وہ کام ابی طرف منسوب نہ کرے بلکہ برے کی کام کر رہا ؛۔ تو وہ کام ابی طرف منسوب نہ کرے بلکہ برے کوئی کام کر رہا ؛۔ تو وہ کام ابی طرف منسوب نہ کرے بلکہ برے کوئی کام کر رہا ؛۔ تو وہ کام ابی طرف منسوب نہ کرے بلکہ برے کوئی کام

طرف منوب كرے كہ برے في يہ كام كيا اور يس بحى ان كے ساتھ تھا۔

الندا قرآن كريم نے مجى وى اسلوب افتيار قربايا كه حضرت ابرائيم عليه السلام بيت الله كى بنيادس بلند كر رہے تنے اور اساعيل عليه السلام بحى ان كے ساتھ شائل تنے يمال تقير بيت الله كى اصل نبت حضرت ابرائيم عليه السلام كى طرف كى محق اور اساعيل عليه السلام كو ان كے ساتھ شائل كيا كيا۔ يہ تو آيك كلتہ تھا جو حضرت والد ماجد قدس الله سره كے حوالے سے ياد آگيا

# عظيم الثان واتعه

اس کے بعد یہ بیان فرمایا جمس وقت حضرت ایراہیم علیہ السلام بیت الله کی تقیر کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان مبارک پر کیا دعائیں تھی ؟ وہ کیا الناظ کہ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی سے کیا مناجات کر رہے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ماراعمل آیک طرف اور اس عمل کے ساتھ جو اللہ عبارک و تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی دعائیں کے ساتھ جو اللہ عارک و تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی دعائیں

زبان مبارک پر شمیں۔ وہ ایک طرف الله تعالیٰ کو سارے عمل کے مقابلے میں حضرت ابراہم علیہ الله مائیں اتنی پند آئیں کہ اس کو قیام قیامت تک کیلئے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے تو زبان مبارک پر سے دعا تھی:

مَ بَنَا تَعَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ الْتُ التِّينِيعُ الْعَرَائِيم.

دو کہ اے ہمارے برورگار ہم ہے اس خدمت کو این فنل و کرم سے ان یارگاہ میں شرف تولیت عطا فرما باشبہ آپ بہت ننے والے اور بهت جاننے والے ہیں۔" جو بات اللہ رب العزت کو بیند آئی' جو اوا الله عارك و تعالى كو بهائي وه به كه كام تو امَّا عظيم الثان انجام و رہے ہیں کہ اس روئے زمین ہر اللہ تیارک و تعالی کی طرف منوب پلا اور آخری گر تميركر رب بين - جو قيامت تك كيل ماري انانيت ك واسط ايك عناطي بنے والا ب جس كى طرف لوگ كمنج كمنج كر جانے والے میں وہاں پر عمارتیں کرنے والے میں وہ بیت اللہ کہ جس کی بنیادین نامعلوم بروچکی تحمیل وه بیت الله جس کی تقمیر فتم بروچکی تحمی اس کو حضرت ابراہیم علیہ اللام افحا رہے تھے لیکن زبان اور دل ہر کوئی فخر سیس کوئی ناز سیس کوئی غرور میس سیس که جس اتنا برا کام انجام وے رہا ہوں اور اس کام کو انجام دیت وقت سید تا ہوا نس ہے، مرون اکڑی ہوئی نمیں ہے اور کسی قسم کے فخر اور تحبر کے جذبات نہیں بلکہ دل می سے جذبات میں کہ یا اللہ میری خدمت ادر سے میراعمل اس اللق تو نیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں شرف تبول حاصل کرے ' لیکن اے الله آپ اینے فضل و کرم اور این رحمت سے اسے قبول فرما کیجے۔

دل میں بروائی نه مو

اس دعا میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان اللہ کا بندہ ہے وہ خواہ کٹنا میں بوا کارنامہ انجام دے رہا ہو کتنی بوی قدمت انجام دے رہاہو' کین اس کے دل میں مجی سے خیال پیدا نمیں ہونا جائے کہ میں کوئی بہت بیدا کارنامہ انجام دے رہا ہوں یا بید کہ میں اللہ کے دین کی کوئی بہت بیدا کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔ اس کے دل میں بید جونا چاہئے کہ میراعمل میری ذات کے لحاظ ہے تواس لائوں نہیں کہ اس کی بارگاہ میں چین کیا جائے۔ لین اللہ تبارک و تعالی کے حضور بید التجا ہے کہ یا اللہ اس چھوٹے عمل کو اچین فضل دکرم ہے تبولیت کا شرف عطا فرہا دیجئے۔ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے اس وعالے یہ سینی سکھا دیا کہ دنیا کا دستور بیہ ہے کہ بیرے بیرے کام جو میں انجام دیتا ہے تو اس کا فسل اور اس کی نفسانی خواہشات اس کو فخر کر ابھارتی ہیں دو سروں کے سامنے شخی بھارنے کی طرف ماکل کرتی ہیں۔ یہ ابھارتی ہیں دو سروں کے سامنے شخی بھارنے کی طرف ماکل کرتی ہیں۔ یہ ابھارتی ہیں دو سروں کے سامنے اپنی سنت سے بید طرفتہ بتایا کہ اگر تم کے کئی حضر اور اس کی کام سے شمارے دل میں کوئی فخر اور تجبہ بیدا ہوگیا تو دہ اس عمل کو لمیا میٹ کر ڈالے گا۔ اس کے بجائے دور تجبہ بیدا ہوگیا تو دہ اس عمل کو لمیا میٹ کر ڈالے گا۔ اس کے بجائے جب تم کوئی عمل کرد تو بیہ سوچو کہ جھے تو اللہ کی بارگاہ میں جیسا عمل اور کرم جب تحق کو اللہ نوائی اپنے فضل و کرم جب تحق کو اللہ فرائے آئیں۔ یہ تحق کو اللہ فرائے آئیں۔

# فتح کمہ اور آپ کی انگساری

حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مطافی صلی الله علیه وسلم فق کمد که موقع پر جب فاشحانه شان سے کمد میں واظل ہورہ شے کیس سال کی محت کا شمرہ کمد کر مہ کی فق کی صورت میں ساست آرہا تھا اس کمد میں فاتحانہ شان سے وافل ہورہ شے جس میں رہنے والوں نے آپ صلی فاتحانہ شان سے داخل ہورہ پڑھوڑی الله علیہ وسلم کو اذبیتیں پڑھوڑی محمق جس محمل کو اذبیتیں پڑھوڑی محمق جبال آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کی گئیں '
قل کے منصوبے بنائے گئے ' مسلمانوں کو ۔ "الله الله" کمنے فقل کے منصوبے بنائے گئے ' مسلمانوں کو ۔ "الله الله" کمنے کہا وارش میں ظلم و ستم کا کوئی وقیہ نہیں چھوڑا' اس موقع پر کوئی اور جونا تو اس کا سید تنا ہوا ہونا' گردن آکڑی ہوئی ہوتی اور "انا ولا

غیری" کے نعرب لگا ہوا داخل ہوتاً اور کمہ کرمہ کی گلیاں خون سے
لالہ زار ہوجائیں۔ لیمن سے رحمتہ اللعالمین صلی الله علیہ وسلم ہیں چانچہ
حضرت انس رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے وہ مظر آج ہمی اس طرح
یاد ہے ' جیسے اس وقت دکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی الله علیہ
وسلم معلی کی طرف سے کمہ کرمہ ہیں داخل ہورہ ہیں اور اپنی اور نئی
د تاقہ قسوی" پر سوار ہیں اور اونٹی پر سوار ہونے کی صالت ہیں گردن
جمل ہوئی ہے یہاں تک کہ محور دی مبارک سینے سے گلی ہوئی ہے اور
اکھوں سے آنو جاری ہیں اور زبان مبارک پر سے آیات ہیں۔
اِناً فَتَدَّمُنَا لَکُ فَتُحَا اَلٰکُ فَتُحَا اَلٰکُ فَتُحَا اَلٰکُ فَتُحَا اَلٰکُ وَتُحَا اَلٰکُ اَلٰہِ اَلٰ مبارک پر سے آیات ہیں۔
اِناً فَتَدَمُنا اَلٰکُ فَتُحَا اَلٰکُ وَتُحَا اَلٰکُ وَالٰمِ اِنْدِ اِنْ اِنْدِ اِنْدِ اِنْدِ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ

کہ یا اللہ یہ جو کچھ تھرت ہوئی ہے آپ ہی کی طرف سے ہے میری
قوت بازہ کا کرشمہ نہیں ہہ آپ کے فضل ہ کرم سے ہے کہ آپ نے
مجھے فاتحانہ شان سے یمال داخل فرمایا فیڈا اب فاتح کی شان سے ہے کہ
اس کی گردن تننے کے بجائے مجلہ جائے اور سید مبارک سے لگ جائے
انبیاء کرام علیم السلام کی کی سنت تھی اور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی سنت ہے اور ابراہیم فلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔

# توفیق منجانب اللہ ہوتی ہے

جب اللہ تعالیٰ کمی اقتصے عمل کی توثیق عطا فرائے تو یاد رکھو یہ توثیق مجمی اس کی طرف ہے ہے ' اگر عمل کی توثیق نہ ہوتی تو تم سے یہ کام بن خمیں سکا تھا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے حمیس اس خدمت پر گاریا۔

منت مد کہ خدمت سلطان ہمیں کی منت شاس کہ اورا بخدمت گزاشنن کہ یہ احمان کرنے کا موقع میں کہ بھی نے بوی نمازی پڑھ لیں' بھی نے بوے روزے رکھ لئے' بھی نے بوا ذکر کرایا' بھی نے یری عبادش انجام دے لیں ' جس نے بری خدمت دین انجام دیں ' جس نے بری خدمت دین انجام دیں ' جس نے بری خدمت دین انجام دیں ' جس نے بری تقریبی کیں ' جس نے برے فقے کھے یہ کوئی فحر کی بات شمیں ' ارے یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ وہ آیک ذرے سے جو چاہے کام لے ۔ یہ وعاکرو کہ وہ نیک کام کرنے کی توثیق دے ۔ اور جو کہ ممل کرنے کی توثیق جو تو آیک بندے کا کام یہ ہے کہ مس سے پہلے اس پر اللہ کا شمر اداکرے اور اللہ کے سامنے اس کے قولیت کی وعا مائے کہ اے اللہ ! اس کو اپنے فشل و کرم سے قبول فرما یہ بیات حوسلہ انسان کا کام ہے کہ تعویٰ نے اللہ کی توثیق اللہ یہ برکے اور لوگوں کے سامنے گئا اس کے اور فخر و غاز جس جمال ہوگیا۔ اور لوگوں کے سامنے تجبر کرنے لگا جسے عربی زبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے سامنے تجبر کرنے لگا جسے عربی زبان کی آیک مثال ہوگیا۔

ایک جولا ہے نے ایک مرجہ دو رکعت نماز پڑھی ' نماز پڑھے کے بعد انظار میں جیٹا ہے کہ کب میرے اوپر دمی تازل ہو ' یہ مجھ رہا ہے کہ دورکعت نماز پڑھنا انا مظیم الثان کام ہے کہ جھے براہ راحت نبوت لمن چاہئے تو یہ کم ظرف اور کم حوصلہ انبان کا کام ہے ۔ آیک بندہ جو اللہ ہے ڈرتا ہے اس کا کام یہ ہے وہ ڈرتا رہے ' کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ ہے ڈر بھی رہا ہے کہ یہ کام تو اس کے شایان اور میں ہے جیسا کہ اس کا حق ہے ۔ لیکن اللہ رب العزت ہے مثان تو میں ہے جیسا کہ اس کا حق ہے ۔ لیکن اللہ رب العزت ہے دعا کر رہا ہے کہ اس کو اینے فضل و کرم ہے قبول فرمائے

قو سب سے کہل بات ، واللہ تعالیٰ کو تقبیر کعبہ میں پند آئی وہ محضرت ابرائیم علیہ السلام کی ہے اوا تھی کہ کعبہ تقبیر کر رہے ہیں ' اوراتا عظیم الشان کام انجام دے رہے ہیں ' کین کوئی تخر نمیں 'کوئی خور تعیں 'کوئی عظیم الشان کام انجام دے رہے ہیں ' کین کوئی تخیر نمیں۔

حقیق مسلمان کون؟

اعے رعا کا رو سرا حصہ عجیب و غریب ہے جب عفرت ایراہیم علیہ

#### اللام بيت الله تغير قرار ب تح الل وقت دو سرى دعاب قرائي دَبَّنَا دَاجُعَدُنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

اے پروردگار الج ہم دونوں کو لیمن جھے ہمی اور میرے بیٹے اساعیل علیہ السلام کو سلمان بنا وجئے۔ اب سے جمیب دعا ہے کہ کیا وہ سلمان نیس سے ؟ اگر حضرت ایراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام مسلمان نہ ہوں تو پھر دنیا بھی کون مسلمان ہوگا؟ لیمن دعا سے فرا رہے ہیں کہ ہمیں سلمان بنا دیجئے بات اصل بیں سے کہ عربی زبان بی ودسلم، کے معنی ہیں: آبعدار اورائیروار اور جھنے والا آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ بحصہ اور میرے بیٹے کو اپنے آگے جھنے والا بال واللہ واللہ فرمان ہوجائے بوری زندگی آپ کی فرمان برواری ہیں گزر جائے کو کہ فرمان برواری ہیں گزر جائے کو کہ محمد دسول اللہ واشہدان ویہ اللہ واشہدان ویہ ہوئے کہ محمد دسول اللہ وہ مسلمان ہوجائے ہے ہے ہے سے سے برس کا کافر بھی کوں نہ ہو، لیکن صرف کلہ طیب بڑھ لین ماک کام نمیں بلکہ کلہ طیب کے بعد بوری زندگی کو افذ کے آباع فرمان بنائے بغیر اذبان عمل مسلمان نمیں بعد بوری زندگی کو افذ کے آباع فرمان بنائے بغیر اذبان عمل مسلمان نمیں بند ہوری زندگی کو افذ کے آباع فرمان بنائے بغیر اذبان عمل مسلمان نمیں بند ہوری زندگی کو افذ کے آباع فرمان بنائے بغیر اذبان عمل مسلمان نمیں بند قرآن کریم ہیں دو سری جگہ فرمایا

#### كَا يُعَاالَّذِ يُكَ امْنُوا وْخُلُوا فِ السِّلْمِ كَانَّهُ

اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے وافل ہوجاؤ۔ یمال خطاب کیا گیا ہے ایمان والوں کو جو پہلے ہے ایمان والے جی اسلام میں پورے کے بورے وافل جی اسلام میں پورے کے بورے وافل ہوجاؤ سے ایمان والے اب کس جی وافل ہوجائیں ؟ اشارہ اس بات کی طرف قربا ویا کہ ایمان نے آنا آیک عمل ہے اور اس کے بعد اسلام جی وافل ہونا وو سراعمل ہے اور اسلام کے متن کہ اپنے وجود کو اپنی زندگی کو اپنی اشت و برخاست کو اپنی تکر و انداز کو اللہ تعالی کے آلی قربان بنائے جب تک سے نمیں کرو کے اسلام جی سے دیں کرو کے اسلام جی سے دیں کرو

اللام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے رودگار' مجھے اور میرے بیٹے کو مجمع معنوں میں مسلمان بنائے کین اپنا آلی فرمان بنائے

## تغير معجد كالمتعد

یماں مرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا جاہتا ہوں وہ یہ کہ اس است میں اشارہ اس بات کی طرف موجہ ہوتا ہے۔۔۔۔ واللہ سجانہ اعلم۔۔۔۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ الملام مہیر تو بنا رہے ہیں اللہ کا گر تو تقریر کر رہے ہیں ہو بہت بوا فقیم الثان کام ہے لین یہ مہیر کی تقیر در حقیقت ایک علامت ہے، مہیر کی تقیر بذات خود مقسود ہیں ہے، بکہ مقسود یہ ہے کہ اس مہیر کی تقیر کے بعد اینی زندگ کو اللہ تعالیٰ کے مقسود یہ ہے کہ اس مہیر کی تقیر کے بعد اینی زندگ کو اللہ تعالیٰ نہیں آئی فرمان بنالیا جائے جب تک یہ نہ وگا تو تحض تقیر مہیر تنا کافی نہیں ای لئے حضرت ابراہیم علیہ الملام فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنا جام فرمان اس طرح بنا لیج کہ اپنی زندگی کا ہر کام آپ کے حکم کے مطابق ہوجائے یہ ہیں مسلمین کے معنی اور اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر موجہ اس غمر کا صداق بن جائیگی

مجد تو بنا دی شب بحر می ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پائی ہے برسوں میں تمازی بن نہ سکا

ممجد تو بری عالیتان تعیر ہوگی کین اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نیں اللہ کا ذکر کرنے والا نیں اور فدا نہ کرے اور وہ کیفیت ہوجائے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی مساجد کے بارے میں فرمایا کہ 'فعامرة وحی خراب' کہ معجمیں باہر سے بری اللہ میں شاندار ' بری حرین ' بری آراستہ ہوگی ' کین اندر سے ویران ہوگی اس کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہ ہوگا۔ کیس ایبا نہ ہو۔ اس کے فرمایا اے اللہ جمیں مطمان بنا دہجے۔ ساتھ ساتھ اپنا آلی فرماں

#### دین نماز اور روزے میں منحصر نہیں

بعض مرتبہ لوگوں کے زبنوں میں سے خیال آما ہے کہ مسلمانی کا تفاضا سے ہے کہ مبجہ میں جاکر نماز پڑھ لی اور پانچ وقت حاضری دیدی۔ روزہ رکھ لیا اور زکوۃ ادا کردی' عبادات انجام دے لیس بس ہوگئے مسلمان۔

اَ يُعَا الَّذِيتَ المُواادُهُ لُوافِ السِّلْمِ كَأَنَّةً

اے! ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاد' ہے جس کہ بس مجد میں چلے گئے ' اور عبادات بھی کرلیں گر معالمات فراب' معاشرت فراب' اخلاق فراب' سے ساری چزیں اسلام میں وافل ہونے کیا ضروری ہیں۔

مجد کے حقوق میں سے بات مجی داخل ہے کہ جس کو مہد میں جاکر اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ سے جمیں جاکر اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ سے جمیں کہ مجد میں نماز پڑھی اور بازار میں جاکر رشوت دیدی۔ سے خمیں کہ نماز پڑھنے کے بعد سود کھالیا بلکہ اظلاق و معاشرت کو بھی شریعت کے مطابق بتالو' ہمارے حکیم الامت حضرت مولاغ اشرف علی صاحب تھاتوی مرحت اللہ علیہ کے لموظات اس بات سے بھرے ہوئے ہیں کہ جس طرح عبادت ضروری ہے ' عبادت ورست کرنا بھی ضروری ہے' اور معاشرت درست کرنا بھی اطلاق درست کرنا بھی ضروری ہے' اور معاملات درست کرنا بھی ضروری ہے اور معاملات درست کرنا بھی صروری ہے اور دین صروری ہے اور دین ہیں درکر کینی جائے۔

اولاد کی اصلاح کرنا واجب ہے

مر آئے حزت ابراہم علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ وَمِثْ فُرْتَیْتِنَا اُمَّتَہُ اُسُلِمَتُہُ لِنَّهُ اِلَّهِ

اے اللہ الماری آنے والی نسل کو بھی سلمان بناہے' اس کو بھی اپنے آباح فرمان بنائے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ایک سلمان کا کام سرف خود سلمان بن کر ختم دیں ہوآ' اس کے فرائش سے بیا والد کی فکر کرے' آج ہم سلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خود ٹونماز کے پابند' صف اول کے پابند' طاوت قرآن کے پابند' کین ان کے وہنوں میں مجمی بید خیال دیس بابند' طاوت قرآن کے پابند' کین ان کے وہنوں میں مجمی بید خیال دیس آتا کہ اولاد کماں جارتی ہے اولاد تیزی سے الحاد کے رات پر' بے وہنی کے رات پر' اللہ تعالی کو ناراض کرنے والے راتے پر' جنم کے رات پر جارتی ہے کین مجمی خیال دیس آتا ہے کہ ان کو کس طرح بچایا جائے' تو حضرت ابراہیم علیہ الملام نے اس دعا میں اس طرف اشارہ کرویا کہ مسلمان کیلئے صرف اپنی اصلاح کراین کائی دیس بلکہ قرآن کریم کا کرویا کہ مسلمان کیلئے صرف اپنی اصلاح کراین کائی دیس بلکہ قرآن کریم کا

ارشاد ہے کہ:

لَيَ يُعَاالَّذِ يُنَ الْمُغَا فَيَّا الْفُشَكُمُ وَالْمِيكُمُ مَّامَّا

اے ایمان والو ! اپنے آپ کو بھی آگ ہے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ ہوں اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جس طرح خود سلمان بنا فرض ای طرح آنے والی نسل کو بھی سلمان بنانا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا بھی فرض ہے

آکے فرمایا:

وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آئْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيثِ عُر

اللہ ثعالیٰ سے قبولیت کی وعاکرے اور پھر استغفار کرے کہ اے اللہ اس عمل میں جو کو آبیاں ہوئی ہوں اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما' میں کام ہے مومن کا۔

#### نماز کے بعد استغفار کیوں ؟

صدیث میں آتا ہے کہ جب نی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نماز نے فارغ ہوتے تو نماز فتم ہوتے ہی آپ تین مرتبہ فرماتے تھ

استغفر اللہ ' استغفار تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان ہے کوئی

منیں آتا۔ اس لئے کہ استغفار تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان ہے کوئی

گناہ ہوجائے تو وہ استغفار کر ۔ کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو بظا ہم نماز مماز کے بعد استغفار کا موقع ضیں ' بلکہ نماز تو اللہ کے حضور حاضری ہے ' اس

کے بعد استغفار کیوں؟ بات دراصل ہے ہے کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی گر

الله تارك و تعالى كى ذات كبريائي كا جو حق تما وه نماز يس اوا ند موا "ما عبد الله حق عباد تك"

اے اللہ ہم آپ کی بھرگی کا حق ادا نہ کر سکے، کو نماز کے بعد سے
استغفر اللہ اس داسلے ہے کہ جو حق تھا وہ تو ادا ہوا نہیں، اے اللہ اٹی
رحمت سے ان کو آبوں کو دور فرما، قرآن کریم میں بھی نیک بندوں گی
تعریف کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں باری تعالیٰ نے فرمایا

كَالُوا تَلِيدُ لَا إِنَّ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْمُنْحَارِهُمْ يَتَنَفُونُونَ

الله كى بنرے وہ بيں جو رات كو بہت كم سوتے بيں الله تعالى كے حضور رات كو كرنے ہوكر نماز پڑھتے بيں الله كے حضور حاضريں اور دعا مانگ رہے بيں ' پورى رات عبادت بيں گزارى' كين جب سحرى كا وقت جو آ ہے تو اس وقت استغار كرتے بيں۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنھا نے حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ یہ یارسول اللہ یہ کوئیا استعفار کا موقع ہے؟ ساری رات وقت عہادت کرتے رہے کوئی گناہ نہیں گیا؛ در حقیقت وہ اس بات پر استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ جو عمادت رات کو کی ہے وہ اس لائق تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں چیش کی جائے۔ اس واسطے اے اللہ ہم ان کو آبیوں سے استغفار کرتے ہیں۔ جو نماز کے اندر ہوئیں تو آیک بندے کا کام ہیے کہ جو نیک عمل مجمی کرے نیک کے جس کام کی جو تو تی ہو اس میں پر غور میں بتا ہونے کے بجائے اس کی کو آبیوں پر استغفار کرے۔ اللہ جارک و تعالیٰ کا شمر کرے اور اس کی تولیت کی وعا ماتھے۔ اللہ تارک و تعالیٰ المی رحت سے اس حقیقت کو بجھنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آبین حامع وعا

ی رہے۔ پھر سے ساری دعائی کرنے کے بعد آخر میں سے ذیروست دعا فرمائی: رَجَّنَا وَالْبَعَثُ فِيُهِ هُ رَسُولًا مِنْهُ مُ يَسَّلُوا عَلَيْهِ مُ ايَاتِكَ وَمُعَلِّمُهُمُّ . الكِنْ وَالْحِكْمَةُ وَمُرَكِّيْهِ مُ

کہ اے پروردگار یہ کعبہ تعمیر کرلینا کافی نمیں اے اللہ جو کعبہ کے پاس رہنے والے ہیں ان جی ایپ فضل و کرم سے ایک ایبا رسول سے چے جوان کے سامنے آپ کی آجوں کی طاوت کرے۔ اور ان کو پاک اور خمت کی تعلیم دے۔ اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو پاک صاف کرے۔

یہ دعا بیت اللہ کی هیر کے وقت حفرت ایراہم طیہ السلام فرما رہے ہیں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ خواہ اللہ کے کئے گھر دوبارہ هیر ہوجائیں کتی مساجد بن جائیں۔ لین یہ مجد اس وقت تک اپنے متعد میں بوری طرح کامیاب نمیں ہو عتی جب تک محر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ موجود نہ ہوں اس لئے حفرت ایراہیم طیہ السلام نے یہ دعا فرمائی' اور اس دعا کے اندر فرمایا کہ وہ پیجبر آپ کی آجوں کی طاوت کرے اس میں اشارہ اس طرف کردیا کہ یہ تبدیر آپ کی تاجوں کی طاوت کرے اس میں اشارہ اس طوف کردیا کہ بنات خود ایک متعد ہے اور اس متعمد کو حاصل کرنا بذات خود ایک متعمد ہے اور اس متعمد کو حاصل کرنا بذات خود ایک متعمد ہے دور اس متعمد کو حاصل کرنا بذات خود آیک انسان کی بحت بوری کامیابی ہے۔ اور وہ بیغیر صرف طاوت نمیں کربیا۔

# قرآن کیلئے حدیث کے نور کی ضرورت

اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ کتاب لینی قرآن محض مطالعہ سے حاصل ہونے والی چیز نہیں کہ اس کا مطلب ہم مطالعہ سے حاصل کرلیں' آج کل قرآن کی اشیدی کرنے کا بوا رواج ہے' صرف اسٹیدی کرنے کا بوا رواج ہے' صرف اسٹیدی کے ذرایعہ اس کو حل کرنے اور جھنے کی کوشش کرتے ہیں' اس لئے اس آیت میں اشارہ کردیا کہ بیہ قرآن خود بیٹھ کر اسٹیدی کرنے کی چیز نہیں جب تک مجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشی میں اسکو

نمیں پڑھا جائے اس وقت تک قرآن کا مطلب مجھ میں نمیں آ بڑگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے دو سری جگہ فرمایا کہ

لَقَدُ جَاءَكُمُ مِنْ اللهِ فَعَالُ وَكِنْ مُلِينًا مُنْ اللهِ مَعْالُ وَكِنْ مُلِينًا

فرمایا کہ جیے آپ کے پاس ایک کتاب ہو لیکن روشیٰ نہ ہو اندهرا مو' اب كتاب تو موجود بے لين روشن كے بغير آپ اس كتاب ے فائدہ نیں اٹھا کتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے حسین اشارہ فرمایا کہ تمارے پاس ہم نے کاب ہمی ہمجی اور اس کے ماتھ اس کاب کو یزه کر بیجھنے والا نور بھی بھیجا اور وہ محمہ ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نورہے اس کی روشی میں پر مو کے تو کامیالی حاصل ہوگ اس سے بث كر اگر يرمن كى كوش كرو كے تو وہ فض ايها بى ب جيها كه اند جرب میں کتاب پڑھنے والا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں کیر آخر میں فرمایا کہ وہ پنیر تعلیم یر بی اکتفا نمیں کریگا الله ان کو غلد اخلاق سے غلد اعمال سے صاف کریکا انکا تزکیہ کریکا اثارہ اس بات کی طرف فرما ریا کہ تعلیم بھی زبانی کافی نیں بکہ اس کیلئے تربیت اور مجت کی ضرورت ہوگی جب تک کہ یہ نمیں ہوگ اس وقت تک انبان کے اندال اور افلاق سیح معنول مين درست نبين موسكم بسرحال وعنرت ابرايم فليل الله عليه السلام نے جو دعائیں تغییر کعبہ کے وقت مانجی تھیں ہے۔ اس کی تھوڑی می تعمیل تھی' اس دعا میں بورا دین سامیا ہے دین کے سارے شعبے اس ك اندر أكئ بي الله تعالى سے وعا بے كه بمين اس كو بجھنے كى توفيق عطا فرمائے اور دین یر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس معید کی تھیر اور اس کی تاسیس کی برکت عطا فرمائے اس کے حقوق اواکر لے کی تُوثِقُ عطا فرمائے آمن ۔

وَاخِرُو مُوانَا أَلِث الْحَمُدُ فِي مَتِ الْحَالِمِينَ



تاريخ خطاب:

مقام خطاب : جامع متجدبيت المكرم

ككشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبرم

صفحات

آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت اور ب وقعت چیزوقت ہے اس کو جمال چاہا ضائع کر ویا بریاد کر ویا کوئی قدر و قیمت نہیں، گھنٹے دن مینے سبے فائدہ کامول میں اور فضولیات میں گزر رہے ہیں۔ جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ نہ دمین کا کوئی فائدہ خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں۔ اور زندگی کے قیمتی کھات کو کام میں لگائیں۔

#### بسنبغ المتعمير التحبيث

# وقت کی قدر کریں

الحمديثه غمد و تعينه و نتفنوه و نؤم به و نو كل عليه ، و نعو المعديث عليه ، و نعو المعديد و نقط المعدد و نقط المعدد و الله و و الله و ا

عن إبن عباس رضوات تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلحات عليه وسلم: : نعمتان مغبوت قيهما كشير من الناص الصعة والغراغ \_

( بفلرى، كتب الرقائق، بب ماجاء في الصحد والفراغ. صيث نمر ٢٠٣٩)

حفرت عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالىٰ جيساكه مِن نے مجھلے جمد عرض كياتھاكه "رياض الصالحين" كى يحيل كے بعد انشاء الله حدیث کی کوئی دوسری کتاب شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اس لئے آج اللہ کے مام پر صدیث کی دوسری کتاب شروع کی جاری ہے۔ اللہ جارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے۔ اللہ جارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے۔ اس کے انوار و ہر کات ہم سب کو عطافرائے، اور اس پر عمل کی توثیق عطافرائے۔ ہم سب کو عطافرائے۔ میں۔

یہ کتاب ایک بہت بوے المام، فتید، محدث، صوفی، مجلد حضرت عبداللہ بن مبلک رحمد اللہ علیہ کتاب البدوالر قائق" ہے۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہماری امت کان برز گول میں ہیں، جن کانام آتے ہی دل میں عقیدت و محبت کی چواریں محسوس ہوتی ہیں۔ اس مجلس میں پہلے ہمی ان کے کی واقعات بیان کر آر ہا ہول۔ یہ دومری صدی ہجری کے بزرگ ہیں ان کی پیدائش غائم دومری صدی ہجری کے بزرگ ہیں ان کی پیدائش غائم دومری صدی ہجری کے ابتداء میں ہوتی ہے، گویا کہ یہ اس زمان کے بزرگ ہیں ان کی بیدائش غائم دومری صدی ہجری کے ابتداء میں ہوتی ہے، گویا کہ یہ اس زمان کے بزرگ ہیں۔ بن مال ہوئے سے سال ہوئے ہی مساور کماہیں، بخلری شریف ہے لیے بیان بین بین بہت ہیں۔ بنام میں ہوتی ہو مشہور کماہیں، بخلری شریف ہے لیے بین بین بین ہوئے ہیں۔ ایام ابو حنیف میں بین بین ہوئے ہیں۔ ایام ابو حنیف رحمۃ اللہ حقیق ہے۔ بین میں ہوئی ہے۔ کہ ہوئے ہیں۔ ایام ابو حنیف رحمۃ ہیں۔ بین مام ان بری بری کی ملی ہو تعمیق موجود تھی۔ اور یہ اس زمان کے شروش ہیں ہوئے ہوں گھر جاکر عراق کے شروش اللہ بن میلک رحمۃ اللہ عایہ خرامان کے شرم وہی پیدا ہوتے، اور پھر جاکر عراق کے شروشداد میں آباد ہوئے، اور وہی قیام کیا۔

## آپ کی اصلاح کا عجیب و غریب واقعہ

ان کے صلات ہی بڑے جیب و خریب ہیں۔ ان بزرگوں کے قرکرے ہیں ہی بوا فور اور بڑی برک کے قرکرے ہیں ہی بوا فور اور بڑی برکت ہے۔ ان کے آیک آیک واقع کے اندر یہ آٹھر ہے کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ شاید ان کا یہ قصہ ہیں نے آپ کو پہلے ہی سنایا ہوگا کہ یہ امیر کیر گھرانے کے آیک فرد تھے۔ اور خاندانی رئیس تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث و حلوی رحمہ اللہ علیہ نے بستان المحدثین ہیں ان کا یہ واقعہ نقل کیا

ہے کہ ان کاایک بہت بڑاسیب کا باغ تھا۔ اور جس طرح امیر کبیرلوگوں میں آزادی ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی آزاد منش تھے، نہ علم ہے کوئی تعلق، نہ دین ہے کوئی تعلق، یہنے طانے والے اور گانے بجانے والے تھے، ایک مرتبہ جب سیب کاموسم آیا توبید استے مال وعیل سمیت اینے باغ ہی میں منتقل ہو گئے، ماکہ وہاں سیب بھی کھائیں ہے۔ اور شہرے باہرایک تفریح کی فضاہوگی، چنانچہ وہاں جاکر مقیم ہو گئے ۔ دوست واحباب کا حلقہ بھی بروا وسیع تھا۔ اس نئے وہاں پر دوستوں کو بھی بلالہا۔ رات کو باغ کے اندر گانے بجانے کی محفل جی، اور اس محفل میں مینے بلانے کا دور بھی جلا۔ یہ خود موسیقی کا آلہ رباط کے بجانے کے بہت ماہر تھے ، اور اعلی ورج کے موسیقار تھے۔اب ایک طرف سے بلانے کا دور اور اس کانشہ، اور دوسری طرفت موسیقی کی بانے ، اس نشے کے عالم میں ان کو نیند آئی۔ اور وہ سازا کا لت میں گور میں براہ ہوا تھا۔ جب آنکہ تھلی تو ریکھا کہ وہ ساز کور میں ر کھاہوا ہے، اب اٹھ کر اس کو دوبارہ بجانا شروع کیا تو وہ ساز اب بخابی نہیں۔ اس میں ے آواز ہی نہیں آرہی تھی عجو ذکہ خود اس کی مرمت کرنے اور درست کرنے کے باہر بھی تنے، اس لئے اس کے آر درست کر کے مرمت کی پھر بجانے کی کوشش کی۔ مگروہ پھر نہیں بچا، دوبارہ اس کے آلر وغیرہ درست کئے۔ اور بجانے کی کوشش کی تواب بجائے اس میں سے موسیقی کی آواز نکلنے کے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آر ہی تھی۔ وہ میہ

> ٱلسُمُ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ المَثْوَّا أَنْ تَثَخَّعَ ثُلُو بُهُمُ لِذِكْرِاللهِ وَمَائِذَلُ مِنَ الْحَقْ

(مورة الحديد ;١٦)

قرآن کریم بھی بھیب بھیب اندازے خطاب فرماناہ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے۔
کہ کیااب بھی ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آ یا کہ ان کا ول اللہ کے ذکر کے لئے
بیجے، اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر آبادی ہے۔ اس کے لئے ان کے دلوں
میں گداز پروا ہو، کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آ یا؟

 تھا۔ اس برندے کے منہ ہے یہ آواز آرہی تھی بسرحال، الله تعالیٰ کی طرف ہے یہ ایک فیصل کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ ایک فیصل فیصل فیصل اللہ تعالیٰ کو نواز نامنظور تھا۔ اس، جس وقت یہ آواز سنی اس کی دل پرچوٹ لگی، اور خیال آیا کہ اب تک میں نے اپنی عمر کس کام کے اندر گزائی ہے۔ فورا جواب میں فرایا:

بل يارب قد آن - بل يارب قد آن

اے برورد گل، اب وہ وات آلیا

اب میں اپنے ان سارے دصدول اور مشغلوں کو پھوڑ تا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف روع کرتا ہوں۔ چنانچ سے سارے دصن ہے چھوڑ کر ہمہ تن دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کمال تو سے عالم تھا کہ رات کے دفت بھی ساز ورباط کی محفلیں جی ہوئی ہیں۔ پینے پلے کامشغلہ ہورہا ہے۔ اور کمال یہ انقلاب آیا کہ اس کتاب کے مولف بن کر دنیا ہے رخصت ہوئے۔ آج وری امت مسلمہ کی گردنیں ان کے احسانات سے جھی ہوئی سے رخصت ہوئے۔ آج وری امت مسلمہ کی گردنیں ان کے احسانات سے جھی ہوئی

(يستان المعدثين ص ١٥٥)

علم حدیث میں آپ کا مقام

الله تعالى نے علم حدیث میں آپ کو بہت او نچامقام عطا قربایا تھا۔ علم حدیث میں بہت بڑے برے برے علاء پر تقیدے نہیں ہے، امام بخلری رحمہ الله علیہ بھی تقیدے نہیں ہے، امام ابو حفیف رحمہ الله علیہ نہیں ہے۔ برے برے برے اکمہ تنقیدے نہیں ہے۔ لیکن میری نظر میں اب کا کوئی آوی ایبانہیں گزرا۔ جس انمہ تقیدے نہیں میرک کوئی آوی ایبانہیں گزرا۔ جس نے عبداللہ بن مبارک کی روایت اور حدیث کے بارے میں ان پر تنقید کی ہو، اتن اور حدیث کے بارے میں ان پر تنقید کی ہو، اتن اور حدیث ورج کے محدث جیں۔

ونیا سے آپ کی بے رعبتی اور کنارہ کشی

اور پھر دنیا ہے اپ آپ کوالیا کاٹا، اور ایسے زاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے

کدان کے علات میں لکھا ہے کہ خاندائی رئیس اور امیر کبیر آدی تھے۔ اس لئے حالات میں تبدلی کے بعد بھی ایک ایک وقت میں ان کے وستر خوان پر وس دس بندرہ بندرہ قسم کے کھانے ہوتے تھے۔ اور کھانے کے وقت بڑا جمع موجود ہو آ تھا۔ لیکن سارے مجمع کھانے میں مشغول ہو آ تھا۔ گرید خود روزے سے ہوتے تھے۔ اور لوگوں کو بلا بلاکر کھانے کی دعوت دیتے، اور ان کی حاجش پوری کرتے۔

#### حديث رسول كالمشغله

خراسان کے شہر مرد جہال سے پیدا ہوئے، وہاں پر ان کا ہو مکان تھا۔ اس کے بدے میں تھاہ کہ اس مکان کا مرف صحن پہل گر نہا پہل گرجو دا تھا۔ وہ پوراضحن اللہ حاجت ہے بحرار ہتا تھا، کوئی مسئلہ پوچینے آرہا ہے۔ تو کوئی علم حاصل کرتے کے لئے آرہا ہے۔ کھر بود میں جب بغداد میں جاکر آباد ہوئے تو وہاں پر اپنے لئے لیک چھوٹا ساگھر خرید لیا، اور اس میں گمتای کی زمدگی ہر کرنے گئے، تو کمی فخص نے آپ سے بوچھا کہ حضرت، آپ لیا عالیہ شان مکان چھوٹا کر نے گئے، تو کمی فخص نے آپ سے مکان میں رہنے گئے ہیں، یمان آپ کا دل کیے لگتا ہماں بغداد میں ایک بھوٹے کہ میں رہنے گئے ہیں، یمان آپ کا دل کیے لگتا ہوں کہ اس کے کہ پہلے لوگ میرے پاس میرے پاس میرے پاس میرے پاس میرے پاس میرے باس میرے ہوں۔ اور میں میرے پاس میں ہوتا ہوں۔ اور میں انڈ کا میں ہوتا ہوں۔ اور میل اللہ میں معروف رہتا ہوں، سے زیادہ پان دادہ پہر میں دن رات احادیث رسول اللہ کا مشخلہ ہے۔ اس میں معروف رہتا ہوں، سے زیدی گھر میں دن رات احادیث رسول اللہ کا مشخلہ ہے۔ اس میں معروف رہتا ہوں، سے زیدی گھر میں دن رات احادیث رسول اللہ کا مشخلہ ہے۔ اس میں معروف رہتا ہوں، سے زیدی گھر میں دن رات احادیث رسول اللہ دیا ہوں۔ اس میں معروف رہتا ہوں، سے زیدگی میجہ بہت زیادہ پہر ہوا۔ اس میں معروف رہتا ہوں، سے زیدگی میجہ بہت زیادہ پہر ہوا۔ (آریخ بغواد :۱۰) ۱۵۲۷)

لو گول کے دلول میں آپ کی عممت اور محبت

بغداد کالیک شرر قد تھا۔ جو اب بغداد ہی کالیک محلّہ بن عمیاب، ہارون رشید کی خلافت کا ذباتہ تھا۔ لیک مرتبہ ہارمن اس شرجی اپنی والدہ یا بیوی کے ساتھ شاتی برج

میں بیٹیا ہوا تھا، استے میں اس نے دیکھنا کر شہر کی فعیل سے باہر نیک شور بلند ہو رہا ہے. ہدون رشید کوخیال ہوا کم شاید کی وشمن نے حملہ کر دیا، یا کوئی تنیم چڑھ آیا ہے، معلوم کرنے کے لئے فورا آدی دوڑائے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رقہ شریس تشریف لاتے ہیں۔ اور لوگ ان کے استقبال کے لئے جوق ور جوق شہر سے باہر لکا بیس۔ میداس کا شور ہے۔

## آپ کی فیامنی کا عجیب واقعہ

الله تعلق نے دولت اور دنیا کی تعییں بہت دیں۔ گروہی بات تھی کہ دنیا تو عطا فریک الله تعلق کہ دنیا تو عطا فریک الله تعلق دائی الله و کھا، یہ جو کس نے کہا ہے کہ دنیا اتھ جس ہو، دل جس نہ ہو، یہ کیفیت الله تعلق نے ان کو اس درجہ عطا فرائی کہ اس کی مثلیں ملتی مشکل ہے۔ خراسان جس قیام کے دوران ایک مرتبہ انہوں نے جم پر جانے کا اداوہ کیا، جب بہتی کے لوگوں کو چہ چلا کہ یہ جج پر تشریف نے جارہے ہیں۔ تو بہتی کے لوگ آیک وقد بنا کر ان کے پاس آگئے کہ معزت ہم جم جم کی جس ساتھ جی کو جائیں گے، ماکہ جج کے اندر آپ کی حجیت میسر ہو، انہوں نے فرمایا کہ اچھا اگر تم لوگ بھی میرے ساتھ چلانا چاہتے ہو تو چاہ وہ البحث تم سب اپنالہا سفر کا فرج میرے پاس جن کرا دو، ماکہ جس تم سب کی طرف سے چلو، البحث تم سب اپنالہا سفر کا فرج میرے پاس جن کرا دو، ماکہ جس تم سب کی طرف سے

اکشاخرج کر آرہوں۔۔ چنا نچ بھتے لوگوں نے جانے کالدادہ کیان سب نے اپ اپنے اپنے پیدوں کی تھیلی لاکر حضرت عبدائذ بن مبارک کے پاس جمع کرادی، انہوں نے وہ سادی تھیلیاں لے کر آیک صندوق میں رکھ دیں۔ اور اس کے بعد سفر پر دوانہ ہو گئے، چنا نچہ کمام ساتھیوں کی مولدی اور کھانے کا انتظام و فیرہ کرتے رہ، یمان تک ج کھل ہوئے میں معرفرہ سے گئے ۔ اور دہاں جاکر ان میں ہے ہرایک ہے ہو تھا کہ جملاً تہدا ہے کھر والوں نے مدید منورہ سے کیا چڑمنگولئی تھی؟ چنا نچہ ہرایک کو بازار لے جاکر وہ چڑو اول دی۔ پھر دالوں نے مدید منورہ سے کیا چڑ النے کو کما تھا؟ انہوں نے جواب میں کما کہ تہدا ہے گھر والوں نے مرایس کہ حرمہ سے کیا چڑا انے کو کما تھا؟ انہوں نے جواب میں کما کہ تہدا ہے گئے بھی بیٹر کئے میں ہوائی سفر کر تشریف فول جو کہا تھا؟ انہوں نے جواب میں ہرایک کو فلال چڑ متکولئی تھی، چنا نچ آیک ایک فرد کو اور از اس و عوت میں ہرایک کو نظام کی جی بیوں کی سے جہ دائیں کے جب خراسان بہنے تو ، ہاں سب کی عالیشان دعوت کی، اور اس و عوت میں ہرایک کو تھیلی دائیں کر دی۔ اس طریقے سے حوادت کے دریا تھیلی دکھی بھی دریا تھیلی دی تھیلی دائیں کر دی۔ اس طریقے سے حوادت کے دریا تھیلی دکھی۔

( يراملاه النبلاء :٨٥/٨)

# آپ کی سخاوت اور غرماء پروری

ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ج کو جارہہ نتے، ایک قافلہ ہی ساتھ تھا،
راستے میں ایک جگہ پر قافلے والوں کی ایک مرخی مرگئی۔ قافلہ والوں نے وہ مرخی افغا کر
کوڑے کے ڈھر میں پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک قافلے والوں سے ذرا چینے
ستے۔ انہوں نے دیکھا کہ قافلہ والے تواس مردہ مرخی کو پھینک کر چلے گے، استے میں
قریب کی بہتی ہے ایک ان کی نگلی، اور وہ تیزی ہے اس مردہ مرخی پر جھپٹی، اور اس کو افغا کر
لیک کپڑے میں لپیٹا، اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی۔ عبداللہ بن مبارک بید
سب دیکھ رہے تھے۔ بہت چیران ہوئے کہ اس مردہ مرخی کو اس طرح رخبت کے ساتھ
افغا کر بجانے والی انوکی کون ہے ۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہتی میں اس لؤکی
کے گھر گئے۔ اور بچ تھا کہ وہ کون ہے؟ اور اس طرح مردہ مرخی افغا کر کیول لائی ہے؟

جب بست اصرار کیا تواس کری نے بتایا کہ بات اصل میں ہے ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو

گیا ہے۔ جو ہمارے گر میں واحد کمانے والے تھے، میری والدہ بوہ ہے۔ میں تنماہوں۔
اور کڑی ذات ہوں۔ اور گھر میں کھانے کو پھر نہیں ہے۔ ہم کئی روزے اس حالت میں

ہیں جس میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت وے رکھی ہے۔ چنا نچہ اس کوڑے کے
وقیر میں جو کوئی مردار پھینک وہتا ہے۔ ہم اس کو کھاکر گزارہ کر لیتے ہیں۔

ہیں ہیں ہو کوئی مردار پھینک وہتا ہے۔ ہم اس کو کھاکر گزارہ کر رہے ہیں۔ اور میں
کہ یہ انتخد کے بندے تواس حالت میں ہیں کہ مردار کھاکھاکر گزارہ کر رہے ہیں۔ اور میں
کہ یہ انتخد کے بندے تواس حالت میں ہیں کہ مردار کھاکھاکر گزارہ کر رہے ہیں۔ اور میں
بیایا کہ میرے پاس شاید دو ہزار دیتار ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں واپس گھر جانے کے
بیایا کہ میرے پاس شاید دو ہزار دیتار ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں واپس گھر جانے کے
دو، اور اس مال ہم ج نہیں کرتے، اور فان دیتاروں سے اس کے گھر والوں کو جو فائدہ
ووگا۔ انشکی رحمت امید ہے کہ اللہ تعلق ج سے زیادہ اجر و تواب اس پر عطافر ہادی

غرض یہ کد ایک دو نس بلک ایسے ایسے بے شار فضائل اللہ تعالی نے ان کو عطا فرائے تھے کہ ہم لوگ ان کا تصور بھی نس کر سکتے۔

#### آپ کی در یا دلی کا ایک اور واقعہ

ایک اور داقعہ یاد آیا، جب بھی یہ رقہ شمر میں جایا کرتے تنے تو ایک نوجوان ان کے آکر طاکر آتا ہے۔ آکر طاکر آتا ہے۔ آکر طاکر آتا ہے۔ آکر طاقت کی، آپ مرتبہ جب رقہ شمر جانا ہوا تو وہ نوجوان نہیں آیا۔ اور نہ اس نے آکر طاقات کی، آپ نے لوگوں سے بوچھاکہ ایک نوجوان تھاجو جیشہ آکر طاقات کیا کہ آتا ہے۔ وہ کمال گیا؟ لوگوں نے جانا کہ اس پر قرضہ بہت ہوگیا تھا۔ اور جس محض کا قرضہ تھا۔ اس نے اس کو گر فقد کرا دیا ہے، اس لئے وہ جیل میں ہے۔ ان کو برا دکھ ہوا، انہوں نے لوگوں سے جاتا کہ دس بزار دیتار، پھر معلوم کیا کہ کی کہ کہ کہ اور دیتار، پھر معلوم کیا کہ کی کہ کہ کی کا قرضہ تھا، وگوں نے جایا کہ دس بزار دیتار، پھر معلوم کیا کہ کی کہ کہ کی کہ قرضہ تھا، چنانچہ آپ اس

محض کی حاش میں نکلے، اور پتہ پوچھتے ہو چھتے اس کے گھر پہنچ۔ اور جاکر اس ہے کہا کہ مہارائیک ووست ہے۔ تہمارا قرض اس کے ذعرج ہیں، جس کی وجہ ہے وہ جیل میں ہم میں وہ قرضہ تمہیں اواکر رہنا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ یہ کہ میرے سامنے وعدہ کرو۔ اور قسم کھائی کہ میرے جیتے تی اسکو یہ نہیں بٹاؤ کے کہ یہ قرضہ کس لے اواکیا ہے، چنانچ اس نے دس ہزار ویٹار اس کو وے دیانچ اس نے جیل جاکر اس کو رہا کرا وہ چنانچ اس نے جیل جاکر اس کو رہا کرا وہ۔ چنانچ اس نے جیل جاکر اس کو رہا کرا

جب وہ نوجوان جیل سے رہا ہو کر شریس آیا تواس کو پہ چا کہ چند روز سے حضرت عبداللہ بن مبارک یماں آئے ہوئے تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یماں سے کب فظے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی نکلے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان آپ کے پیچھے دوڑا، اور راستے میں آپ کو گڑ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں نے ساتھا کہ تم جیل میں ہو؟اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں جیل میں تھا۔ اب القد تعلق نے رہائی عطافرہا دی آئموں نے پوچھا کہ کیے لکلے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بس ائلہ تعلق نے غیب سے فرشتہ بھیج دیا۔ اس نے میرا قرضہ اوا کر دیا، اس لئے بچھے رہائی مل گئی۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اب اللہ تعالی کا اس پر شکر اوا کرو، اور میں بھی تممارے لئے دعائی کا رہا تھا کہ اللہ تعلق خیس سے کہ دیا ہوں میں بھی تممارے لئے دعائی کر رہا تھا کہ اللہ تعلق حمیں رہائی عطافرہا دے۔

وہ نوجوان بعد میں کتے ہیں کہ ساری زندگی جھے بیہ پہ نہ چلا کہ میرا قرضہ ادا کرنے والے عبد اللہ بین مبارک ہیں، اس لئے کہ اس شخص نے عبد اللہ بین مبارک کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کی زندگی میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کین جب عبد اللہ بین مبارک کی وفات ہوگئی، اس وقت اس شخص نے جھے جایا کہ تمماری رہائی کا سب در حقیقت عبد اللہ بین مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔

(آرخُ إقداد:١٠٠/١٥٩)

كتاب الزمد والرقائق

بسر حال۔ یہ اس مقام کے بزرگ ہیں کہ جمیں ان کانام لیتے ہوئے بھی شرم

آتی ہے۔ یہ کتاب جوہم آج شروع کر رہے ہیں یہ انہیں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جس كانام ب "كتب الزبدوالرقائق" لعنى ان احاديث كالجموع ب جن من تى كريم مرور دو عالم صلی الله علیه وسلم فے ذہری تلقین فرمائی ہے۔ اور جن کو برصنے سے دنیاکی بر منبتی اور آخرت کی فکریدا ہوتی ہے، اور "رقائق" کے معنی وہ احادیث جن کے پڑھنے سے قلب میں گداز اور رفت پیدا ہوتی ہے۔ ول نرم ہوتے ہیں، غفلت دور ہوتی ب، ایس احادیث کو "رقائق" یا "رقاق" کما جاتا ہے۔ تقریباً تمام محدثین ایس احادیث برایک مستقل باب قائم کرتے ہیں۔ لیکن اندول نے ان احادیث برب مستقل كاب لكورى ، دي "كاب الزبد" كام عدومر محدثين في كايس لكمي بير- مثلاً امام و كيم بن الجراح رحمة الشرعليه، الم حدين عنبل رحمة الشرعليه اور الم بیتی رحمداللہ ان سب کی کتابی اس موضوع یر اس نام سے موجود میں۔ لیکن حفرت عیداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کی ہیہ کتاب سب سے زیادہ اس لئے مشہور ہوئی كداول توبيد متعقد مين سے بيں۔ دو سرے اس لئے كداللہ تعالى ف ان كے بركام ك اندر برکت عطافر الی تقی، ۔اس لئے خیل ہوا کہ ان کی مد کماب شروع کی جائے، کیا جید ب كه الله تعلل اس كى بركت سے المرسے واول ميں محمد نرى بيدا كر وسے ، بيد ونياجو مارے داوں ير جمال : وئى ہے ، اس كے بدال اللہ تعالى آخرت كى كچے فكر عظافر اوس -أش

# دوعظیم نعتیں اور ان سے غفلت

اس كتاب يس احاديث بحى جيس - اور سحاب و تابيس كي يكو آثار اور واقعات بحى ايس حمل مديث و مشهور صدت به ، جو حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنما سهم روى ب كدرسول الله صلى الله طليه وسلم في ارشاو قرايا:
" فعمتان مغبوت فيهما كثير من الناس المسحة والفراغ"

( المراى كتاب الرقائق، إب ماجاه في الصحة والفراغ مديث فمر ٢٠٣٩)

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطائی ہوئی دو تعین الی جی کہ بہت سے لوگ ان کے بارے بین دھوکے بین بڑے ہوئے ہیں، ان بین سے ایک نفت صحت اور تکار تی ہے، اور دوسری نفت فرافت اور فرصت ہے ہید دو فعتیں آپی ہیں کہ جب تک ید فعتیں حاصل رہتی ہیں،
اس دفت تک انسان اس دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ یہ فعتیں بیشہ باتی رہیں گی، چنانچہ
جب تک تکدرتی کا زبانہ ہے، اس دفت یہ خیال بھی نہیں آ تا کہ بھی معردفیت آئی زیادہ ہو
یا فرافت کا زبانہ ہے، اس دفت یہ خیال بھی نہیں آ تا کہ بھی معردفیت آئی زیادہ ہو
جائیگی۔ اس لئے جب اللہ تعالی صحت عطافر با دیتے ہیں یا فراخت عطافر با دیتے ہیں وہ
دھوکے ہیں اپنا دفت گرفر تا رہتا ہے، اور اس کا بتجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی قربمت دفت پڑا ہے، اور اس کا بتجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی قربمت دفت پڑا ہے، اور اس کا بتجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی قربمت دفت پڑا ہے، اور اس کا بتجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا
ہے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فربار ہے ہیں کہ ان شہتوں کی ای دفت قدر پر پچان اور

#### صحت کی قدر کر لو

یہ صحت کی فعت جواس وقت حاصل ہے، کیامعلوم کہ کب تک یہ حاصل رہے گی، پھے چہ نمیں کہ کس وقت بیاری آ جائے، اور کیسی بیلری آ جائے، لنزائیکی اور خیر کے کام کو، اور اپنی اصلاح کے کام کو، اللہ تعالی کی طرف رجوع کے کام کو، آخرت کی فکر کو اسی ذمانے کے اندر اختیار کر لو، کیا چہ بھر موقع سلے یانہ سلے،

ارے جب بیاری آتی ہے تو پہلے نوٹس دے کر منیں آتی۔ اللہ تعالی بچائے۔
اچھا خاصا چنگا بھلا سکر مست انسان ہے کر بیٹے پینے کی بیلای کا تعلیہ ہو گیا۔ اور اب چلئے
پھرنے کی بھی طافت نمیں، اس لئے سے زبانہ کا کر نہ گزارو، بلکہ جو ٹیک کام کرتا ہے، وہ
کر گزرو، بید محت اللہ تعالی نے اس لئے مطافر الی ہے کہ اس کو اس عالم کے لئے استعال
کر وجو مرنے کے بعد آنے والا ہے، کین اگر تم نے اس محت کو گزا دیا۔ اور بیلای
آگئی، تو پھر ممر پھر سر پکڑ کر روگے، اور حسرت اور افسوس میں جٹار ہوگے کہ کاش، اس
محت کے عالم میں پکھ کام کر لیا ہوتا، لیکن اس وقت حسرت اور افسوس کرنے سے پکھ
طاصل نہ ہوگا، اس لئے ان نعتوں کی قدر کرو۔

## صرف ایک صدیث برعمل

سے حدیث جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرائی ہے یہ "بوامح
الکلم" میں ہے ہے، اور عالیا امام او واؤ در حمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چند حدیثیں ایک

میں کہ اگر انگلان صرف ان چند حدیثوں پر عمل کر لے تواس کی آخرے کی نجات کے لئے
کانی ہے، ان میں ہے ایک حدے یہ بھی ہے اسی وجہ سے حضرت عبد اللہ بن مبارک

رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کماب اس حدیث سے مشروع فرائی ہے، اور امام بخلری رحمۃ اللہ
علیہ نے بھی اپنی می بخلری میں "ممکس الرقاق" کو اسی حدیث سے شروع فرایا ہے، اس
لئے کہ اس حدیث کے ذریعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جمیں پہلے سے جنیہ فرمار سے
سے سے جدمی جنیں ہوتا، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ
کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ
وقت جو جہیں صحت اور فرافت کا جو عالم میسر ہے۔ پھر بعد میں رہے بیان رہے۔ اس
وقت جو جہیں صحت اور فرافت کا جو عالم میسر ہے۔ پھر بعد میں رہے بیانہ رہے۔ اس

# ''ابھی توجوان ہیں'' شیطانی دھو کہ ہے

ہے '' فس' اُنسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ میں۔ ایھی تو جوان ہیں، ایھی تو بمت وقت پڑا ہے۔ ہم نے وٹیا میں دیکھائی کیا ہے، ایھی تو ذرا مزے اثرالیس۔ پھر جب موقع آئے گاتواس وقت اللہ تھائی کی طرف رجوع کریں گے، اور اس وقت اصلاح کی ظر کر لیس کے ایھی کی رکھا ہے؟

جفنور الدس معلی الله علیه وسلم فرمارہ جی کہ نفس و شیطان کے اس و حوکھ جس نہ آؤ، جو کچھ کرنا ہے۔ کر گزرو، اس کئے کہ بید وقت جو الله تعالیٰ نے عطافرایا ہے۔ بید بوی فیتی چزہے، بید بوی وولت ہے، عمر کے بید کات جو اس وقت انسان کو میسر جس، اس کالیک ایک لمحہ بوا فیتی ہے۔ اس کو بریاد اور ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو آخرت کے کئے استعمال کرو۔

کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی

قر آن کریم فرمانا ہے کہ جب انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گاتو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گاتو اللہ تعالیٰ سے کا کو اللہ تعالیٰ سے کا کہ اللہ تعالیٰ سے کا کہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے۔

ؙ \* اَوَلَنْدُنْعَوْرَكُنْدُ كَالْمَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذُكُّرُ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ \*

( ma . Hi au)

## ڈرائے والے کون ہیں؟

" ڈرانے والے " کی تغیر مغمرین نے مختلف فرائی ہے، بعض مغمرین نے فرایا کہ اس سے مراو افیاء علیم السلام اور ان کے وارشین ہیں، جو لوگوں کو وعظ و هیجت کرتے ہیں۔ اور بعض مغمرین نے فرایا کہ اس سے مراد "سفید بال" ہیں لیخی جب سفید بال آھی، کہ اب وقت آنے والا ہے۔ تیار ہو جاتی، اور اپنے حالات کی اصلاح کر لو، تیار ہو جاتی، اور اپنے حالات کی اصلاح کر لو، اس لئے کہ " نفید بال " آھے ہیں۔ اور بعض مغمرین نے اس کی تفیر " پوتے " سے اس لئے کہ " نفید بال " آھے ہیں۔ اور بعض مغمرین نے اس کی تفیر " پوتے " سے کس کے تی جب کی کا بوتا ہو جاتے، اور وہ واوابین جاتے، تو وہ بوتا ورائے والا ہے اس ہمارے لئے جگہ خلل کی اس بات سے کہ بوے میل تمہرا وقت آنے والا ہے، اب ہمارے لئے جگہ خلل کی کرو۔

### ملك الموت سے مكالمہ

من نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محر شفع صاحب رحدة الله عليه سے أيك واقعہ سنا کہ نمی فخص کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ اس شخص نے ملک الموت ہے شکایت کی آب کابھی جیب معللہ ب دنیامس کسی کویکڑا جاتا ہے۔ تو دنیا کی عدالتوں کا قانون سے ہے، کہ پہلے اس کے پاس نوش میسجة بین که تمارے خلاف سے مقدم قائم وو ملیاب، تم اس کی جواب وہی کے لئے تیاری کرو، لیکن آپ کا معللہ بڑا بھیب ہے کہ جب جاہتے ہیں، بغیرنوٹس کے آ و صکتے ہیں، بیٹھے بیٹھائے پہنچ گئے۔ اور روح قبنس کر ل \_ يه كمامعنله يه؟ \_ ملك الموت في جواب وياكه ميال - حيل تواتيخ نولس جعيجا بول کہ ونیا میں کوئی اتنے نوٹس نہیں جیجنا، لیکن میں کیا کروں۔ تم میرے نوٹس کا نوٹس نہیں کیتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، ارے جب حمیس بخار آیا ہے۔ وہ میرانوش ہویا ہے، جب ممہس کوئی بیاری آتی ہے، وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمهارے سفید بال آتے ہیں۔ وہ میرانونس ہوتا ہے، تمہارے بوتے آتے ہیں ، میرانونس: و آہے۔ ہیر توات نوش بھیجنا ہوں کہ کوئی حدو حساب شیں۔ نگر نم کا**ن کی** سس دسر۔ تر بسرحال، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ بس اس ۔ َ . كدورت كاوتت آئے فداكے لئے اپنے آپ كو سنجال لواور اس محت كے وقد کو، اور اس فرافت کے وقت کو کام میں کے آؤ، خدا جانے کل کیا عالم پیش آئے۔

# جو کرناہے ابھی کرلو

جمارے حضرت ذاکر عبدالدی صاحب قدس الله سروجم لوگوں کو تنبیہ کرتے جوے فرائے تے کہ الله میاں نے تهیں جوانی دی ہے۔ صحت دی ہے، فراغت دی ہے اس کو کام میں لے لواور جو پچھ کرتا ہے۔ اس وقت کر لو۔ عبادتیں اس وقت کر لو۔ الله کاذکر اس وقت کرلو، اس وقت گناہوں سے نج جاتو، پچر جب بیار ہو جاتو گے یا ضعیف ہو جاتو کے قواس وقت پچھ بن نہیں پڑے گا، اور یہ شعر پڑھاکرتے تے لہ ا ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آٹھمیں کھول دیتا ہوں وہ کیا وقت ہوگا جب نہ ہوگا ہے بھی امکان میں اس وقت اگر دل بھی جاہے گاکہ آخرت کا پکھ سلان کرلول، نیکن اس وقت مکن میں ہوگا۔ کر نہیں سکو کے ۔۔

دور کعت کی حسرت ہوگی

نیکیوں سے میزان عمل بحر لو

بد وقت کے لحلت بدے لیمتی ہیں، اس واسطے کما گیاکہ موت کی تمنانہ کرو، اس لئے کہ کیا معلوم کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ارب جو پکھ فرصت اور مہلت اللہ تعلل نے عطافرا ، کمی ہے، سب پکھ اس میں ہونا ہے۔ آگے جائے پھے نمیں ہوگا، اس کے اس ونایس جو لحات اللہ تعالی نے عطافرائے
ہیں، اس کو نفیمت مجمور، ادر اس کو کام میں لے لوے مثل ایک لحد میں اگر ایک مرتبہ
سجان اللہ کمہ دو، حدث شریف میں آنا ہے کہ لیک مرتبہ سجان اللہ پڑھنے سے میزان
عمل کا آ دھا پلاا بحر جانا ہے، اور لیک مرتبہ "کمد اللہ" کمد دیا تواب میزان عمل کا پورا
پلاا بحر عمیا، دیکھتے یہ لحات کتے حتی ہیں۔ کین تم اس کو عواقے پھررہے ہو، خدا کے لئے
اس کو اس کام بھی استعمال کر لو۔

(كترالعسال، صعث تمبر٢٠١٨)

#### حافظ ابن حجرا ادر ونت کی قدر

حافظ ابن مجرر حمة الله عليه بوب درج ك محدثين بين سه بين اور يخلى المريف ك شارح بين، اور علم ك بها في بين، عمل ك جس مقام برالله تعالى ك ان كو بين بالم يس مقام برالله تعالى ك ان كو بين بين بالم اور مصنف اور محدث ك بينها يا قال - آج انسان اس مقام كاتصور بهى نبين كر سكما، عالم اور مصنف اور محدث ك ملب كفت كمين بين كر ك عالت بين كلها به وجانا \_ اس زماني بين كنزى ك قلم بوقت في او بالربار اس كاقط بنتا بن اقعا - قواس كو جاقت ودياره ورست كرنا بن اقعا - اوراس بين تحوزا ماوقت كل تو يتناوقت قط لكان بين مورزا ماوقت كن وير تيمرا كله " مبين الله واله الله الله والله الله والله اكر " بن بحق رست كرزيا - اتن وير تيمرا كله " مبين الله واله الله الله والله اكر " بن بحق رست من كرزيا - اين وير تيمرا كله بين عبال ك مجدوقت تصنيف كر في من كرر ربا ب - وه الو الله تعالى عبارت بي بين عبل كرر ربا ب - كن جو يتدا لحات ملم بين - اس كو كول ضائع كرين - اس كو يميل نه بين الله عليه وسلم كراس ارشاد كا حاصل بيا به كه وقت كي قدر بهر عالى -

#### حضرت مفتى صاحب اور وقت كى قدر

آج ہمرے ماحل میں سب سے زیادہ ہے قدر اور ہے دقت چز دقت ہے۔
اس کو جس طرح چاہ کوار دیا۔ کپ شپ میں گزار دیا۔ یا ضولیات میں گزار دیا۔ یا معرف اللہ میں گزار دیا۔ یا معرف اللہ سیرے والد ماجد
ہلاوجہ ایسے کام کے اندر گزار دیا جس میں شہ دنیا کا نفح نہ دین کا نف میں میرے والد ماجد
حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرایا کرتے تھے کہ میں اپنے دقت کو آول آتی کر خرج
کر اہوں، باکہ کوئی کو بریکار نہ گزرے۔ یا دین کے کام میں گزرے۔ یا دینا کے کام
میں گزرے۔ یا در دنیا کے کام میں جی اگر سیت تھے ہو تو وہ بھی بال خردین ہی کا کام بن جانا
میں شہرے کرتے ہوئے فربایا کرتے تھے کہ یہ بات تو ہے ذرا شرم کی ہی،
کی خربی سیم جانے کے لئے کہتا ہوں، کہ جب انسان بیت الخلامی جیٹیا ہوتا ہے۔ تو وہ
وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ قوانسان ذکر کر سکتا ہے، اس لئے کہ ذکر کرنا مقع ہے۔ اور نہ
کوئی اور کام کر سکتا ہے، اور میری طبیعت الی بن گئی ہے کہ جو وقت ہی پان ہیں ہور ہا ہے۔ اس لئے اس وقت
کوئی اور کام کر سکتا ہے، اس لئے کہ ذکر کر ساتھ ہے۔ اس لئے اس وقت
کوئی اور کام کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی کام جمیں ہور ہا ہے۔ اس لئے اس وقت
کوئی اور کام کر جب بعد میں دو سرا آ دی آگر اس لوٹے کو استعمال کرے تو اس کو گذر الور
جانے، اور ناکہ جب بعد میں دو سرا آ دی آگر اس لوٹے کو استعمال کرے تو اس کو گذر الور

اور فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ہے سوچ لیتاہوں کہ فلاں وقت میں جھے پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ میں کیا کام کرتا ہے؟ یا کھاتا کھانے کے فررا بعد پڑھتا اول کہ مناسب جس ہے۔ بلکہ دس منٹ کاوققہ ہونا چاہئے تو میں پہلے ہے سوچ کر رکھتا ہوں کہ کھانے کے بعد بید دس منٹ فلاں کام میں صرف کرنے ہیں، چنا نچہ اس وقت میں وہ کام کر لیتا ہوں،

جن حفرات نے میرے والد ماجد رحمہ اللہ کی زیارت کی ہے، انہوں نے ویکھا ہوگا کہ آپ کارکے اندر سفر بھی کر رہے ہیں اور قلم بھی جل رہا ہے، اور بلکہ میں نے لؤ ان کورکشہ کے اندر سفر کے ووران بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں جھنے ہمی بہت لگتے ہیں، اور آیک جھٹر شدکام کا ارشاد فرما یا کرتے تھے۔ جو سب کے لئے یاور کھنے کا ہے، اللہ تعالی اپنی وحمت سے اس پر عمل کرنے کی لوٹی عطا فرمائے۔ آجین۔ فرماتے تھے کہ

وكجمون

# کام کرنے کا بھترین گر

جس کام کو فرصت کے انظار میں رکھاوہ کل گیا، یعنی جس کو اس انظار میں رکھا کہ جب فرصت ملے گی تب کریں گے، وہ ٹل گیا۔ وہ کام پھر حمیں ہوگا۔ کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیرے کام کو زبرد تی اس کے اندر داخل کر دو، توہ کام ہو جائیگا میں تواپنے والد ماجد رحمہ اللہ علیہ کا احسان مند ہوں، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ آین آپ کا فرمایا ہوا یہ جملہ بھٹ چی ٹی نظر رہتا ہے، اور آٹھوں سے اس کا مشاہدہ کر آ ہوں کہ واقعی جس کام کے بارے میں میموجی ہوں کہ فرست سل گی تو کریں گے، وہ کام بھی میس ہوتا، اس لئے کہ حوادث روز گارا ہے ہیں کے بروہ وقع دیتے ہیں بی نہیں، بال جس کام کی انسان کے دل میں ایمیت ہوتی ہے، انسان اس کام کو کری گری ہے، زیردتی کر لیتا ہے، چہاہے وقت کے یا نہ سے انسان کے دل میں ایمیت ہوتی ہے،

# كيا پهر بهي ننس ستى كريكا؟

ہمارے حسنرت ذاکر عبدالدی صاحب قد س الله عرو فرمایا کرتے ہے کہ دیکو،
وقت کو کام میں نگانے واطریقہ من اور مشاہ تمہیں یہ خیال ہوا کہ فلاں وقت میں تلاوت
کریں گے، یا نظل نماز پز میں گے، لیکن جب وہ وقت آیا تواب طبیعت میں سستی ہو
رہی ہے۔ اور اضحے کو دل نمیں چاہ رہا ہے۔ تواہیے وقت میں اپنے نفس کی ذرا تربیت کیا
کرو۔ اور اس نفس سے کمو کہ اچھا، اس وقت تو تمہیں سستی ہوری ہے۔ اور بستر سے
اشخت کو دل نمیں چاہ رہا ہے، لیکن سے جاؤ کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف سے سے
پیام آجائے کہ ہم تمہیں بہت بواانعام، یا بہت بوا منصب یا بہت بواحمدہ، یا بہت بوئ
مازمت ویا چاہتے ہیں۔ اس لئے تم اس وقت فوراً ہمارے چاس آجاؤ ہے۔ بتاؤ کیا اس
وقت ہی سستی رہے گی؟ اور کیا تم بیرجواب وے دوگے کہ جس اس وقت نمیں آسکا، اس
وقت تو بھے خیزد آرہی ہے۔ کوئی ہی انسان جس جی ڈراہی عقل وہوش ہے، باد شاہ کا

یہ پیغام سن کر اس کی ماری ستی کافل اور نیند دور ہو جائی اور خوثی کے مارے فرآ اس افعام کو لینے کے نائے بھاگ کو اور فید دور ہو جائی اور خوثی کے مارے فرآ اس افعام کے حصول کے لئے بھاگ پڑے گا تو اس افعام کے حصول کے لئے بھاگ پڑے گا تو اس ساملوم ہوا کہ حقیقت میں افتینے سے کوئی عذر نہیں ہے ، آگر حقیقت میں واقعین افتین کے کوئی عذر بور ہا تر بہت ، اندا یہ تصور کرو کہ دینا کے کوئی عذر ہو آتا اس وقت نہ جاتے ، اور بالمہ بستر پر چرے رہتے ، لندا یہ تصور کرو کہ دینا کائیک مربراہ حکومت جو بائکل عاجز، در عاجز، در عاجز ، وہ آگر تہمیں آیک منصب کے لئے باز ہوا کی منصب کے لئے باز ہوا کی کائٹ ہے۔ دینے والاوہ ہے چینے والاوہ ہے ، اس کی طرف سے بادا قدرت میں بوری کائٹک ہے۔ دینے والاوہ ہے ، اس کی طرف سے بادا اس میں گئی جاتے اس تصور ہے انشاء اللہ کام میں لگ جاتے انساء اللہ کام میں لگ جاتے ۔ دہ انشاء اللہ کام میں لگ جاتے ۔

# شهوانى خيلات كأعلاج

م گھریہ تصور کرد کہ ان لوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری دنیاد آخرت میں کوئی فرق میں پڑتا۔ لیکن میری اس حالت کو جو اعظم الحاکمین دیکھ رہاہے۔ اس کی پرواہ مجھے کیوں نہ ہو، اس لئے کہ وہ مجھے اس پر سزاجمی دے سکتاہے۔ اس خیل اور تصور کی بركت سے اميد ب ك الله تعالى اس مناه سے محفوظ ركيس مے-

# تهاری زندگی کی فلم چلا دی جائے تو؟

حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ کی آیک ہات اور یاد آگئی فرماتے تھے کہ ذرا اس بات کا تصور کرد کہ آگر تصاحب قدس اللہ سرہ کی آیک ہات اور یاد آگئی فرماتے تھے کہ ذرا جہم ہات کا تصور کرد کہ آگر اللہ تو اللہ تعلق کے ایک شرط جہم ہے دور ایک اس کے لئے آیک شرط ہو دور یہ کہ ایک بید کام کریں گے کہ تماری پوری زندگی جو بھین سے جوانی اور برحابے تک اور سرخ تک تم نے گزاری ہے۔ اس کی ہم فلم چلائیں گے اور اس فلم کے دور اس فلم کے اندر تماری پوری زندگی کا فقیفہ سامنے کر دیا جائیگا، اگر تمہس یہ ہوئے۔ اور اس فلم کے اندر تماری پوری زندگی کا فقیفہ سامنے کر دیا جائیگا، اگر تمہس یہ بات منظور ہو تو تھر تمہیں جہم سے بچالیا جائے گا۔

اس كے بعد حفرت فراتے تھے كہ اپنے موقع پر آدى شايد آگ كے مذاب كو گوارہ كر لے گا، عمر اس بات كو گوارہ حميس كرياك كه ان تمام لوگوں كے مامنے ميرى زندگ كالقشہ آ جائے ..... لذا جب اپنے مال، باپ، دوست احباب، عزيز واقارب اور مخلوق كالقشہ آ جائے ..... لذا جب اپنے مال ، باپ، دوست احباب موزل كاللہ تعالى كے مائے كے مائے كارہ ديس و كھران احوال كاللہ تعالى كے مائے كاك مائے گوارہ كر لوك ؟ اس كو ذرا موج لياكرو۔

# كل ير مت نالو

مرصل، یہ حدث ہو حضور الدی صلی اللہ طلیہ وسلم نے ارشاد فربائی ہے بوہ کام کی حدث ہے، اور اورح دل پر تقش کرنے کے قاتل ہے کہ همر کاایک ایک الحد بواجش ہے، جو وقت اس وقت طا ہوا ہے۔ اس کو مخاذ نہیں۔ اور یہ جو انسان سوچنکہ کے اچھا ہے کام کل سے کریں گے، وہ کال چکر آئی نہیں، جو کام کرنا ہے۔ وہ ایسی اور آج ہی شروع کر دو۔ کیا چھ کہ کل آئے یانہ آئے۔ کیا چھ کہ کل کو بید

داميدموجودرم ياندرم، كياپية كدكل كو حلات ماز گاردين ياندرين، كياپة كدكل كوقدرت رسم ياندرم، ساس كي قرآن كريم ين فراياكم.

" وَسَادِعُواَ إِلَى مَغْمِرَةٍ مِنْ زَبِكُهُ كَ بَكَنَّةٍ عَرْمُهَا النَّهَا وَاتُ وَالْوَحْدُ،

(موره ال عران: ١٣٣)

لینی این پرورد گارکی منفرت کی طرف جلدی دوژو، دیر ند کرو، اور اس جنت کی طرف دوژو جس کی چوژائی سلام آسمان اور زمین ہے۔

نیک کام میں جلد بازی پسندیدہ ہے

جلد بازی دیے تو کوئی آھی چیز نہیں۔ لیکن نیکی کے کام میں جلدی کرنا اور جس نیک کا خیل دل میں بیدا ہوا ہے، اس نیکی کو کر گزرنا، یہ انھی بات ہے۔ اور مصلاحت "کے معنی بین لیک دوسرے سے آگے برجنے کی کوشش کرو، ریس کرو، مقابلہ کرو، اگر دوسرا آگے برج ہائی۔ اور ای مقابلہ کرو، اگر دوسرا آگے برج رہا ہے توش اس سے اور آگے برج جاؤں۔ اور ای کام کے لئے اللہ جارک و تعالی نے ہمیں یہ دقت عطافر با ہے، اس صدیث کو اللہ تعالی بمارے داول میں ایک دے، اور اس پر عمل کرنے کی توثیق عطافر با دے۔ آئین۔ بمارے داول میں ایک دے، اور اس پر عمل کرنے کی توثیق عطافر با دے۔ آئین۔ بمارے داول میں آخرت کی فراور آخرت کا دھیان بہت کم آتا ہے۔ فرات میں برجیتے ہوئے جارہی اس طرح ارشاد علیہ دسلم نے اس طرح ارشاد خوایا کہ

بالنج چيزول كوغنيمت سمجهو

عن عرب ميرين الاودى رضى الله تعالم عنه ، قال ؛ قال و الله عنه ، قال ؛ قال رسول إلله ما للله ما يا و الله و الم الم و الله ، المتعلقة بالمتعلقة با

(مشكاة كاب الرقاق رقم عهده)

مرین میون اوری رمنی الله عند روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے لیک مساحب کو الله علیه وسلم نے لیک مساحب کو الله عزول سے پہلے غنیمت سمجو برحان کو پائی چیزوں سے پہلے غنیمت سمجو، اور بیلری سے پہلے صحت کو مشغول سے فلیمت سمجو، اور اپی ملداری کو محملتی سے پہلے فئیمت سمجو، اور فرصت کو مشغول سے پہلے فئیمت سمجو،

جوانی کی قدر کر لو

مطلب سے ہی پانچوں ایسی ہیں کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے اس وقت جوائی ہے، کین جوائی ہیں ہے، کین جوائی ہیں ہے، لیک جوائی ہیں ہے، لیک یا آئی ہیں ہے، لیک یا آئی ہیں ہے، لیک یا آئی ہے، بید جوائی ہیں ہے۔ اس لئے اس بوحائی آئی ہیں ہے۔ اس لئے اس بوحائی ہو این کو تفرید ہیں ہو سے اس وقت عطافر الی ہے، اس کو نغیمت سمجھ کر اجھے کام میں لگالو۔ بوحائی میں آت سے حل ہو جاتا ہے کہ نہ منہ میں وائت اور نہ ہیٹ میں آت، اس وقت کیا کرو کے بسب ہاتھ پاؤں نہیں ہا سکو گے، شیخ سعمی رحمت الله فرماتے ہیں کہ ۔ بسب ہاتھ پاؤں نہیں ہا سکو گے، شیخ سعمی رحمت الله فرماتے ہیں کہ ۔ وقت بیری گر وقت میری وقت اس میشود پر ہیز گار

برهاپ من و فائم بعیر یا می پر بیز گرین جاتا ہے، کیوں؟ اس لئے کہ کھای سس سکا، طاقم بی ند رعی، اب کس کو کھانگا۔ ارے جوانی میں توب کرنا و فیروں کا شیوہ ہے، اس لئے فرمایا کہ بوھائے سے پہلے جوانی کو نئیت سمجھو۔

محت، ملداری اور فرصت کی قدر کرو

اس وقت محت ہے، لیکن یاد رکھو، کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ محت کے بعد اس کو نیاری نہ آئے۔ بہاری ضرور آئیگی۔ لیکن پند نہیں کب آ جائے، اس لئے اس سے پہلے اس موجودہ محت کو غنیمت سمجھ او۔ اور اپنی فرصت کو مشغول سے پہلے نئیمت سمجھو، لینی فرصت کے جو لوات اللہ تعالیٰ نے عطافرائے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ بھشہ باتی رہیں گے، سمجی نہ سمجھ مشغولی ضرور آئیگی۔ اس لئے اس فرصت کو صبح کام میں لگا لو۔ اور زندگی کو موت سے پہلے نئیمت سمجھو۔

# صبح کوید دعائیں کر لو

اور اس زندگی کے او قات کو کام میں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سج ہے شام
تک کی زندگی کا فظام الاو قات بہناؤ، اور پھر اس کا جائزہ لو کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں، اور
میں اعمال خیر کے اندر کیا کیا اضافہ کر سکتا ہوں۔ ان کا اضافہ کرو۔ اور میں کن کن
گناہوں کے اندر جنٹا ہوں ان کو چھوڑو، اور صبح کو نماز پڑھ کے یہ دعاما نگا کرو کہ یا اللہ
یہ دن آنے والا ہے میں باہر نکلوں گا۔ خدا جائے کیا حالات چیش آئیں۔ یا اللہ میں
اس کا ارادہ کر رہا ہوں کہ آج کے دن کو آخرت کے لئے ذخرہ بناؤں گا، اے اللہ میں
جھے اس کی توفیق عطافرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دعائیں ما نگا
کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہئے، اور صبح کو وہ دعائی ضرور ما گئی چاہئے،
کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہئے، اور صبح کو وہ دعائی ضرور ما گئی چاہئے،

الله حداف اسالك خدر ما ف هذا اليوم وخدر ماجدة الله حداف اعود بك من مشرما في هذا اليوم ومشر ما بعدة -(تذي ، الواب الدموات، باب المام أي الدعاء اذاأت ،)

الله حرافث استلك خساء هذا اليومر و فتحه ونصس

(ابر واؤد و کماب الاوب ، بب بایقول اذا اتبی مدے نبر ۱۹۳۳)
حضور اقد سل اللہ علیہ و سلم الی این دعائیں بتا گئے کہ دین و دنیا کی کئی
حاجت نہیں چھوڑی، جن کو یہ دعائیں یاد ہوں، وہ صبح کے وقت ان دعاؤں کو پڑھ
کے ۔ اور جن کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں، وہ امرود ہیں اللہ تعالی ہے یہ دعا کر لے کہ یا
اللہ، یہ دن شروع کر رہا ہوں، اور یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس دن کے چوہیں گھٹوں کو
تجے استعمال کرو زگا، غلط استعمال اور بے فائدہ صابح کرنے سے بچاؤ نگا، ہیں توارادہ کر
جوسلے کی کیا حقیقت ہے، عرم ویے والے بھی آپ بین، ہمت دیتے والے بھی آپ
ہیں، حوصلہ دینے والے بھی آپ ہیں۔ آپ بین، ہمت دیتے والے بھی آپ
ہیں، حوصلہ دینے والے بھی آپ ہیں۔ آپ بین این این قضل سے جھے ایسے راتے پر لگا
و جبح ، ایسے صلات پیدا فرماد جبح کہ ہیں اس دن کے چوہیں گھٹوں کو آپ کی مرضی کے
مطابق صرف کر دوں ۔ بس صبح ایش کر روزانہ یہ دعائی لیا کرو، اشاء اللہ اس کی برکت
مطابق صرف کر دوں ۔ بی صبح ایش کو مسائع ہونے سے بچاہیں گے۔
مطابق صرف کر دون کے اورات کو ضائع ہونے سے بچاہیں گے۔
مطابق صرف کر دون کے دو قبل نقل

عن العسن رحمه الله تعليا إنه كان يقول: ادم كت اقوامًا كان احدهد اشرح على عدد امن به و ماني ه و من العدد هد النبي و ومن العسن انه كان يقول: ابن آدم، اياك و الشويين مانك يبعمك و لمست بغد، وإن ميكن غد لك فكس فى غد كما كست فى الميوم والا ميكن الك لعد تسليم ما فوطت الحسال ما الميوم و ا

حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه

حفرت حسن بھری رحمة الله بدے درجے کے آبھین میں سے ہیں، اور جمارے مشاخ اور طریقت کے جفتے سلسلے ہیں۔ ان سب کی انتبا حضرت بھری رحمة الله علیه پر ہوتی ہے، لینی ابتداء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت على رضى الله عند ييس - اور ان كے بعد حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه ييس. چنانچه جو حضرات شجره برصحة بيس، ان كو معلوم جو كاكه اس بيس حضرت حسن بعرى رحمة الله عليه كانام بعى آبا ہے \_ اس طرح ہم سب ان كے احسان مند بيس - ہم سب كى كرونيس ان كے احسانات سے جى بوكى بيس، اس لئے كہ ہم كو اللہ تعالى نے جو كچه عطافرها يا ہے - وہ اننى بزرگوں كے واسطے سے عطافرها يا ہے ، بسرطال به برو درجے كے اولياء اللہ بيس سے بيس -

### وقت سونا جاندی سے زیادہ قیمتی ہے

حضرت حمید الله بن مبارک رحمد الله علیه نے یہاں ان کے وو قول لقل کے ہیں، پہلے قول میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے ۔ "لوگوں" سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اس لئے کہ بیہ خود تابعین میں سے میں، اس لئے ان کے اساللہ حضور اقدس صلی انڈ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ، فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یا یا ہے اور ان لوگوں کی محبت اٹھائی ہے جن کا اپنے عمر کے لمحات اور او قات پر بخل سونے جائدی کے دراهم اور وینار سے کمیں زیادہ تھا۔ لینی جس طرح عام آئ کی طبیعت سولے جاندی کی طرف ماکل ہوتی ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا شوق ہو تا ہے۔ اور اگر کسی کے یاس سونا چاندی آجائے۔ تو وہ اس کو بدی حفاظت سے رکھتا ہے۔ اور اس کو بے جگہ رکھنے ے بر ہیز کر آ ہے۔ ماکہ کمیں چوری نہ ہو جائے، یا ضائع نہ ہو جائے۔ اس طرح یہ وہ لوگ تھے جو سونے جائدی ہے کمیں زیادہ اپنی عمر کے لمحات کی حفاظت کرتے تھے ، اس لئے کہ زندگی کالیک لحد سونے جائدی کی اشرفیوں ہے کمیں زیادہ فیتی ہے۔ کمیں ایسانہ ہوکہ عمر کاکوئی لحد کسی بیکار کام میں، یاناجائز کام میں، یافلط کام میں صرف ہوجائے۔ وہ لوگ و تت کی قدر وقیت پھانتے تھے کہ عمر کے جو لحات انفد تعالیٰ نے عطافرمائے ہیں۔ بیا بری عظیم افت ہے کہ اس کی کوئی مدو حسلب نہیں، اور بید افست کب تک حاصل رہے گ؟ اس کے بارے بیں ہمیں چھ معلوم نہیں۔ اس لئے اس کو خرج کرتے میں بوی احتيلات كام لينت تق

## دورکعت نفل کی قدر

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علی وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تئے۔
تواس وقت صحابہ جو ساتھ تھے۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے فربا یا کہ یہ جو دور کعت نقل
کمجھی جلدی جلدی میں تم پڑھ لیتے ہو۔ اور ان کو تم بہت معمولی سجحتے ہو۔ لیکن بیر شخص
جو قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک بید دور کعت نقل ساری دنیا و مادیدیا سے بہتر ہیں۔
اس لئے کہ یہ قبر والا فخص اس بات پر حسرت کر رہا ہے کہ کاش مجھے زندگی میں دو منت اور مل جاتے تو میں اس میں دور کعت نقل اور پڑھ لیتا۔ اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر لیا جاتے تو میں اس میں دور کعت نقل اور پڑھ لیتا۔ اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر لیتا۔

#### مقبرے سے آواز آرہی ہے

ہمارے والد ماجد حضرت مقتی محد شفح صاحب رحمة الله عليد كى كى موئى اليك لقم برصف كى مديك كام سے مانوز القم برصف كى الله عند كى كام سے مانوز سے اس لقم كا عنوان ہے۔ دمقبرے كى آواز "جيساكد ليك شاعراند تخيل ہو آ ہے كہ آيك قبرك پاس سے كزررہے ہيں۔ تو وہ قبروالا كزرنے والے كو آواز دے رہاہے۔ چنانچہ وہ لقم اس طرح شروع كى ہے :

مقبرے <sub>ک</sub>ے گزرتے والے س فمس ہم پر گزرتے والے س

ہم مجی لیک دن زمیں پر چلتے تھے ہوں نہیں ہو چلتے تھے ہوں ہیں ہم چلتے تھے ہوں ہیں ہم چلتے تھے سے ہوں ہیں اس دنیاک سے کہ ہم ہمی اس دنیاک سے کہ ہم ہمی اس دنیاک کی در تھا ہے۔ لیکن سلای زندگی میں ہم نے جو کچھ کمایا، اس میں سے ایک زرد مجی ہمارے ساتھ نہیں آیا۔۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے جو کچھ کیکے کیکے نیک ممل کرنے کی ہیز ساتھ نہ کچھ کیکے کیکے ایک بیل کوئی چیز ساتھ نہ

آئی۔ اس لئے وہ گزرنے والے کو تھیعت کر رہا ہے کہ آج ہمارا یہ صل ہے کہ ہم فاقعہ کو ترسے ہیں کہ اوئی اللہ کا بندہ آکر ہم پر فاتحہ پڑھ کر اس کا ایصال اواب کر وے، اور اے گزرنے والے ، تھے اہمی تک زندگی کے یہ کھات میسر ہیں۔ جنہیں ہم ترس رہے ہیں۔

#### مرف "عمل" ساتھ جائے گا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے کیا عجیب و غریب انداز ہیں۔ کس طریقے سے اپنی است کو سمجھانے ہے کیا عجیب و غریب انداز ہیں۔ کس طریقے سے اپنی است کو سمجھایے ہے۔ ایک مدیث عیل حضور القدس صلی اللہ علیہ وبالی کے فرایا کہ جب مردے کو قبر ستان لے جایا جاتا ہے تر تبنی کی جو رہے اس کے عزیز وا قلاب، اور رشتہ وار، جو اس کو چھوڑنے کیلئے قبر تک جاتے ہیں۔ دو سرے اس کا ملل، مثل چلر پائی، کفن وغیرہ۔ اور تیسرے اس کا ممل، اور پھر پیلی دو چیز ہے۔ یہ دو ایک تا تھیں۔ کیکن آھے جو چیزاس کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ صرف اس کا عمل ہے۔

( بخارى ، كتاب الرقاق ، باب سكرات الموت )

کی نے فوپ کما ہے۔

السب آکیلے ہی چلے جائیں کے اس منزل سے ہم

وہال کوئی نہیں جائے گا۔ بسر صال اس ''مقبرے کی آواز'' میں حضرت علی

مرا اللہ وجمعہ نے یہ سبق ویا کہ جب ہی کی قبر کے پاس سے گزوہ ڈرای ویر کیلئے یہ

مرج لیا کرو کہ یہ بھی ہملی طرح آیک انسان تھا۔ اور ہملی طرح اس کو بھی زندگی میسر

مقی۔ اس کا بھی مال تھا، دولت تھی۔ اس کے بھی عزیز و رشتہ وار تھے۔ اس کے بھی

ہاہنے والے تھے۔ اس کی بھی خواہشات تھیں۔ اس کے بھی مزدبات تھے، گر آج وہ

ہاہنے والے تھے۔ اس کی بھی خواہشات تھیں۔ اس کے بھی مزدبات تھے، گر آج وہ

ہب رخصت ہو چیس، بال اگر کوئی چیزاس کے ساتھ ہے۔ تو وہ صرف اس کا عمل

ہب وصرف سے چیو گھات کو ترس رہا ہے کہ اگر چیو گھات بھے مل جائیں تو جی اپنی تیکیوں

ہی اضافہ کر اول۔

#### موت کی تمنامت کرو

ای گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا کہ بھی موت کی تمنانہ کرو، چاہے تم کتنی ہی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہو، اس وقت بھی یہ وعانہ کرو کہ یا اللہ، بھے موت دے دے۔ اس لئے کہ اگرچہ تم تکلیفوں میں گمرے ہوئے ہو۔ لیکن عمر کے یہ لمحات جواس وقت میں تکی کی توفق ہوجائے۔ اور پھر اس تیکی کے حوض اللہ تعالیٰ کے یمال ہیڑہ پار ہوجائے۔ اس لئے بھی موت کی تمنانہ کرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے عالی ہیڑہ پار ہوجائے۔ اس لئے بھی موت کی تمنانہ کرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے عالیوں میں اور اپنی رضا کے کاموں میں صرف فرما

#### حفرت میاں صاحب کا کشف

#### رخصت کر دو۔ اور باتی طلبہ کو اندر باا او ۔ ایسے صاحب کشف بزرگ تھے۔

## زیادہ باتوں سے بیخے کا طریقہ

میرے والد ماجد رحمة الله عليہ نے حضرت ميال اصفر حسين صاحب رحمة الله عليه كاب واقعه سنايا كه الله مولوی شفیع صاحب آج ہم آپس ميں عرب ميں ان كے پاس كياتو انهوں نے فرمايا كه مولوی شفیع صاحب آج ہم آپس ميں عربي ميں بات كريں گے۔ ميں بواجران ہواكہ آج تك تو مجم البيان ميں كيا بات ہوگئ، ميں نے بوچھا كہ كيوں؟ كوئى وجہ تو بنائيس كيا تھا۔ آج معلوم نہيں كيا بات ہوگئ، ميں نے بوچھا كہ كيوں ؟ كوئى وجہ تو بنائيس كيا تي ميں بيلے جي تو بعض اوقات فضول او حراد حركى باتيں شروع ہوجائى ہیں۔ لور يہ ذبان قابو مين نہيں رہتى، وول كيے جو، اور نہ ميں بول كت ہوگى، ب اور نہ ميں بول كت ہوگى، ب اور نہ ميں بول سكتا ہوگى، ب اور نہ ميں بول سكتا ہوگى، ب

#### ہماری مثال

پر فرمایا کہ جماری مثال اس مخص جیسی ہے جو بہت مال و دولت، سونا چاندی لیکر سفر پر رواند ہوا تھا۔ اور پھروہ سارا مال و دولت اور سونا چاندی راستے میں خرج ہو گیا۔ اور اب صرف چند سکے باتی رہ گئے۔ اور سفر اساہے۔ اس لئے اب ان چند سکوں کو بہت و کھ بھل کر بہت احتیاط ہے خرج کر تا ہے۔ ما کہ وہ سکے بے جا خرج نہ ہو جائیں \_ پھر فرمایا کہ ہماری بہت بڑی عمر تو بہت سے فعنول کاموں میں گزر گئی۔ اور اب چند لمحات باتی جس ۔ کمیں ایسانہ ہو کہ وہ بھی کمی ہے فائمہ کام میں صرف ہو جائیں \_ بدوی بات ہے حضرت حسن بھری رجمت اللہ علیہ نے فرائی \_ حقیقت بدہ کہ دیو بند میں اللہ تحالی نے جو علاء بدوا فرائے تھے انہوں نے صحابہ کرام کی یادیں آذہ کر دیں۔ (Y-A)

## حضرت تفانوی اور ونت کی قدر

میرے شیخ معزت واکٹر عبد السعی صاحب قدس الله مرہ \_ الله تعالی ان کے ور جاف بلند فرائے۔ آمین ۔ فرماتے میں کہ میں نے خود حضرت عکیم الاست مولانا اشرف على صاحب تفانوي تدس الله مره كو ديكها كه مرض الروت بيس جب بيار اور صاحب فراش منے، اور معالجوں اور ڈاکٹروں نے ملنے چلنے سے منع کر رکھاتھا۔ او یہ بھی کمہ ویا تماكه زياده بلت ندكريس ليك ون آجميس بندكر كے بسترير لينے بوئ تھے۔ لينے لیٹے اچک آگھ کول ۔ اور فرمایا کہ بھائی۔ مولوی محر شفع صاحب کو بلاؤ۔ جنانچہ بادیا كيا، جبوه تشريف لائ توفرها يأكه آب "احكام القران" كليه رب بين، مجھے ابھي خيل آیا کہ قرآن کریم کی جو فلال آیت ہے، اس سے فلال مسلد اکلیا ہے، اور یہ مسلد اس ے پہلے میں نے کمیں نمیں ویکھا، میں نے آپ کو اس لئے بناویا کہ جب آپ اس آیت پر پنجین توان منلے کو بھی لکھ لیجئے گا یہ محبد کر پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ مئے۔ تھوڑی ور کے بعد پھر ایکسیں کولیں اور فرمایا کے فاال معنص کو بلاؤ۔ جب دہ صاحب آ محے توان سے متعلق کچھ کام بناویا۔ جب باربار ایساکیاتو مولانا شیر علی صاحب ر حدة الله عليه جو حفرت كي فافتاء ك ناظم تقد اور حفرت تعانوي من بهي ب تكلف تھے۔ انموں نے مفرت سے فرمایا کہ معنرت، ڈاکٹروں اور حکیموں نے بات چیت کرنے ے منع کرر کھاہے۔ گر آب لوگوں کوبار بار بلا کران سے باتیں کرتے رہے ہیں۔ فدا كيلي آپ ملري جان ير تور حم كريں . ان كے جواب مي حضرت والانے كيا عجيب جمله ارشاد فرمايا- فرمايا كه بات توتم فحيك كيتے مور ليكن ميں مد موجما مول كه: ود لحات زندگی مس کام کے جو ممی کی خدمت میں صرف ند ہول، اگر کسی کی خدمت کے اعد عمر گزد جائے توب اللہ تعالی کی نعب ہے۔

#### حضرت تعانوى اور نظام الاوقات

حفرت تعانوی رحمة الله عليد كے يهال مع ب ليكر شام كك بورانظام الاوقات مقرر تعا، يهال تك كد آپ كايد معمول تعاكم عصرى نماز كے بعدا في ازواج كے باس

تشریف نے جاتے تھے۔ آپ کی دو بیویاں تھی، دونوں کے پاس عصر کے بعد عدل و انصاف کے ساتھ ان کی خیرو خبر لینے کیلئے اور ان ہے بات چیت کیلئے جایا کرتے تھے۔ اور يه بھي در حقیقت ني كريم صلى الله عليه وسلم كى سات تقى، صديث ميں آيا ہے كه ني كريم صلی اللہ علیہ وسلم عصری نماز برے کے بعد ایک آیک کر کے تمام ازواج مطمرات کے یاس ان کی خبر گیری کیلئے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ آپ کاروزانہ کامعمول تھا۔ اب دیکھئے کہ ونیا کے سارے کام بھی ہورہے ہیں۔ جہاد بھی ہورہے ہیں، تعلیم بھی ہو ربی ہے۔ تدریس بھی ہور بی ہے۔ وین کے سلام کام بھی ہورہے ہیں۔ اور ساتھ می ازواج مطمرات کے پاس جاکر ان کی ول جوئی بھی ہور ہی ہے۔۔ اور حصرت تعانوی ر حدة الله عليه في الني زندگي كوني كريم صلى الله عليه وسلم كي سنت ير دْهالا بوا تما ـ اور ای انتباع سنت میں آپ بھی عصر کے بعد اپنی دونوں بوبوں کے باس جایا کرتے تھے۔ لیکن وقت مقرر تھا۔ مشلاً پندرہ منٹ ایک بیوی کے پاس بیٹیس گے۔ اور پندرہ منٹ دوسری بیوی کے پاس بیٹیس گے۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ گھڑی و کھے کر واخل ہوتے۔ اور گھڑی دیکھ کر باہرنگل آتے۔ یہ نہیں ہو سکنا تھا کہ بندرہ منٹ کے بحائے سولہ منٹ ہو جائیں۔ یاج دوہ منٹ ہو جائیں، بلکہ انصاف کے نقاضے کے مطابق بورے چدرہ پندرہ منٹ تک وونوں کے باس تشریف رکھتے، اول اول کر، لیک منٹ کا حمل رکھ کر خرچ کیا جار ہاہے۔

وکیمنے، اللہ تعالی نے وقت کی جو نعت عطافر الی ہے۔ اس کو اس طرح ضائع نہ
کریں۔ اللہ تعالی نے میہ بیری زیر وست دولت وی ہے، ایک ایک لیے لیے قبتی ہے۔ اور میہ
دولت جارہی ہے۔ میہ کچھل رہی ہے۔ کسی نے خوب کما کہ کہ .

ہو رہی ہے جمر مشل برف نم
چیکے چیکے رفتہ رفتہ وم بدم
جس طرح برف جرکے کچھلتی رہتی ہے، ای طرح انسان کی جمر جر لیے کچھل رہی
ہے، اور جارہی ہے۔

## "سال گره" کی حقیقت

جب عمر کائیک سال گزر جاتا ہے تو لوگ سالگرہ مناتے ہیں۔ اور اس میں اس بات کی بڑی خوشی مناتے ہیں۔ کہ ہماری عمر کائیک سال پورا ہو گیا، اور اس میں موم بتیل جلاتے ہیں۔ اور کیک کانتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا ترافات کرتے ہیں۔ اس پر اکبرالہ آبادی مرحوم نے بڑا حکیمانہ شعر کھا ہے۔ وہ یہ کہ:

جب سائلرہ کوئی تو عقدہ سے کھلا یمال اور گرہ ہے ایک برس جاتا ہے "عقدہ" بھی عربی میں "کرہ" کو کتے ہیں۔ مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ نے گرہ میں زندگی کے جو برس دیے تئے، اس میں ایک اور کم ہو گیا۔ ارے یہ رونے کی بات ہے۔ یاخوشی کی بات ہے؟ یہ توافسوس کرنے کا موقع ہے کہ تیری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔

## گزری ہوئی عمر کا مرشیہ

میرے والد ماجد قدس الله سرونے آئی عمرے تمیں سال گزرنے کے بعد سازی عمراس پر عمل فرما کے رہنے کے بعد سازی عمراس پر عمل فرما کے رہنے کا مرشد خود کما کرتے ہے۔ عام طور پر لوگوں کے مرف کے بعد ان کا مرشد کما جاتا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب اپنا مرشد خود کما کرتے تھے۔ اور اس کا نام رکھتے ''مرشد عمر افتہ ان کئی گزری ہوئی عمر کھتے ''مرک مرشد ، اگر الله تعلق ہمیں فیم عطافر مائیں تب سے بات سمجھ میں آئے کہ واقعہ کی ہے کہ جو وقت گزرگیا، وہ اب واپس آنے والا نمیں، اس لئے اس پر خوشی منانے کا موقع نمیں ہے، بلکہ آئندہ کی فار کرنے کا موقع ہے کہ بقید ذندگی کا وقت کس طریقے سے کام میں لگ جائے۔

آج الا سے معاشرے بیس سب نے مادہ ہے قیت چیزو قت ہے، اس کو جمال جاہا، محو دیا، اور بربرات کیا۔ کوئی قدر وقیت شعیں، محفظہ، دن، مہینے بے فائدہ کامول میں اور فضولیت بڑیں تسمیر جیس جس بیس نہ تو دنیا کا دندہ ، نہ دین کا دارہ ۔

کامول کی تین قشمیں

یہ بھی حقیقت میں برا نقصان ہے

اس کی مثل ایس جمیس کہ فرض کریں کہ ایک فخص ایک بزیرے میں گیا،
اور اس جزیرہ میں ایک سونے کا ٹیلہ ہے۔ اس نینے کے ملک نے اس فحص ہے کہا کہ
جب تک جہیں ہماری طرف ہے اجازت ہے۔ اس وقت تک تم اس میں ہے ہمتنا موتا
چاہو۔ نکال او۔ وہ مونا تمہارا ہے۔ لیکن ہم کی جمی وقت جہیں اچانک مونا نکا لینے
ہے منع کر دیں گے، کہ بس اب اجازت نہیں۔ البنہ ہم تہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ
میں وقت تہیں مونا نکالنے ہے منع کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تمہیں جرا اس
جزیرے سے نکلنا پڑے گا کیاوہ شخص کوئی لحد ضائع کرے گا؟ کیاوہ شخص یہ موچ
گا کہ ایمی تو بہت وقت ہے۔ پہلے تھوڑی می تفریح کر کے آجاؤں۔ پھر مونا نکال
لال گا ۔ وہ ہم گراایا نہیں کرے گا۔ بلکہ وہ توالک کمھے ضائع کے بغیریہ کو سیسین لول گا۔ بلکہ وہ جن ذیادہ سونا نکال سکتا ہوں۔ وہ نکال لوں۔ اس
کرے گا کہ اس میں سے جن ذیادہ سے زیادہ سونا نکال سکتا ہوں۔ وہ نکال لوں۔ اس

بجائے کیک طرف الگ ہو کر چیھ گیا۔ تو بظاہر اس میں توند نفع ہے۔ ند نقصان ہے۔ کین حقیقت میں وہ بہت برا نفع حاصل ہونا تھا۔ وہ صرف اپن ففات سے چھوڑ دیا۔

## أيك تأجر كاانو كهانقصان

میرے والد ماجد قدس اللہ مرہ کے پاس ایک آج آیا کرتے تھے۔ ان کی بہت بری تجارت تھی۔ ایک مرتب وہ آگر کنے گئے کہ حضرت کیا عرض کروں، کوئی دعا فرمادیں، بہت سخت نقسان ہو گیا ہے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ یجھے یہ من کر بردا و کھ ہوا کہ یہ بیچارہ پیتہ نہیں کس معیبت کے اندر گر قد ہو گیا، بوچھا کہ کتنا نقسان ہوگیا، اس نے کما کہ حضرت، کر وڑوں کا فقصان ہوگیا، والد صاحب نے فرمایا کہ ذرا تفصیل ق بتائی کہ محلوم ہوا کہ کر وڑوں کا فقصان ہوگیا، والد صاحب نے اس فقصان کی تفصیل بتائی تو معلوم ہوا کہ کر وڑوں کا لیک مودا ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہو پایا۔ بس اس کے علاوہ جو لا کھوں پہلے سے آرہے تھے۔ وہ لب بھی آرہے ہیں۔ اس جی کوئی کی نمیں ہوئی ، لیکن لیک مودا جو ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہو با اس کے نہ ہونے کے بلرے بی ہوئی ، لیکن لیک سودا جو ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہوا۔ اس کے نہ ہونے کے بلرے بیل ہوئی کہ بیت زیر وست نقصان ہوگیا ۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مختص ہوئیا کہ بیت زیر وست نقصان ہوگیا ۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مختص خات نقع نے نوع نہ نہیں ہوا، اس کے نفع نہ ہونے کو نقصان سے تعبیر کر دیا۔ لیکنی جس نقع کی نوت تھی ۔ وہ نہیں ہوا، اس کے نفع نہ ہو ہے کہ نت بران نقصان ہوگیا۔

اس واقد کے بیان کے بعد والد صاحب فرمائے کہ کاش کہ بید بات وہ دین کے بارے میں گاآ۔ تواس کے بارے میں گاآ۔ تواس کے ذریعہ میں کافر آخرت کا اتا بوا فائدہ ہوتا، وہ رہ گیا، جس کی وجہ سے بید نقصان ہو گیا۔

لیک ہنیے کاقصہ کی سینے

الك بات ب تو بنى كى - كين أكر الله تعالى مجمعة والى عقل و عد تواس مين

ے بھی کام کی ہتیں نکتی ہیں۔ ہمارے کیک بزرگ جو مشہور حکیم ہیں۔ انہوں نے لیک دن یہ قصہ سنایا کہ آیک بنیا عطار تھا۔ جو دوائس بچاکر آتھا۔ اس کا بنیا بھی اس کے ساتھ دو کان پر بیٹھتا تھا۔ ایک دن اس کو کسی ضرورت سے کہیں جانا برا تو اس نے اینے بیٹے ہے کما کہ بیٹا۔ مجھے ذرا ایک کام سے جلتا ہے، تو ذرا وو کان کی دیکھ بھال كرنا- اور احتياط ، مودا وفيره فروخت كرنا، ميني نے كماكه بهت اچھا- اور اس بسير نے اپنے میٹے کو ہر جزکی قیمت بتا دی کہ فلال چزکی میہ قیمت ہے۔ فلال چزکی میہ قیمت ہے۔ یہ کہکر وہ بنیا چاا گیا۔ تعوری در کے بعد لیک گابک آیا۔ اور شربت کی وو بوتگیں اس نے خریدیں۔ بیٹے نے وہ وہ بوتگیں سوسوردیے کی فروخت کر ویں، تھوڑی در کے بعد جب باب واپس آیا تواس نے بیٹے سے یوجھا کہ کیا کیا جری ہوئی؟ بنے نے بتا دیا کہ فلال فلال چزیں چ ویں۔ اور یہ وو بوتلیں بھی چ ویں۔ باب نے یو حیما کہ یہ بوتلیں کتنے میں بیجیں ؟ بینے نے کہا کہ سوسورویے کی پیج و س۔ یہ جواب س کر باب سر پکڑ کر بیٹے گیا۔ اور بینے ے کہا کہ تم نے تو میرا کباڑہ کر دیا۔ یہ بوتلیں تو وو دو ہزار کی تھیں ، تو نے سو سورو ہے کی 🕏 دیں! براناراض ہوا۔ اب بیٹا بھی برار نبیدہ ہوا کہ افسوس، میں نے باپ کا اتنا ہوا نقصان کر دیا۔ اور مینھ کر رونے لگا۔ اور باپ ہے معافی ما تھنے لگا کہ ابا جان ، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بحت بردی غلطی ہو گئے۔ میں نے آپ کا بهت بردانقصان کرا دیا۔ جب باپ نے بیہ دیکھا کہ بیہ بہت ہی رنجیدہ غمگین اور پریشان ہے۔ تواس نے بیٹے سے کما کہ بیٹا، اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ تو نے میہ بوتلیں موسورویے کی بیچیں ۔ اس مورویے میں سے اٹھانوے رویےاب بھی نفع کے ہں۔ باتی اگر تم زیادہ ہوشیاری ہے کام کیتے تواکیک بوش پر دو ہزار روپے مل جاتے، بس بد نقصان ہوا، باتی کھرے کیا کھے تہیں۔

بسر حال، آج كواگر نفع ند ہو تو وہ كتاب كه بهت نقصان ب تو بحائی۔ جب دنیا كى تجارت ميں بيد اصول ب كه نفع ند ، ونانقصان ب - توامام غرالى رحد دائد عابيہ فرمائے ميں كه دين كے بارے ميں بيہ سوچ لواگر بيہ لمحات زندگی ايسے كام ميں لگا دي جس ميں نقع نہيں ہوا۔ تو حقیقت ميں بيہ بھی نقصان ب - نفع كا سودانسيں - بلكہ نقصان كا سودا ب اس لئے كہ اگر تم چاہتے تو اس سے آخرت كا بهت بڑا نفع حاصل كر ليتے. اس

#### طررح این زندگی گزار کر دیکمو-

## موجوده دور اور وقت کی بجیت

اور میہ بھی ذرا سوچا کر و کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دور میں کتی لعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ایسی الی نعتیں ہمیں دے ویس کہ جو ہمارے آباء واجداد کے تقسور میں بھی نہیں تھیں۔ مثلاً پہلے یہ ہو آتھا کہ اگر کوئی چیز دیکائی ہوتی تو پہلے لکڑیاں لائی جائیں۔ پھر ان کو سکھایا جائے۔ پھران کو سائا یاجائے، اب اگر ذراسی چائے بھی بنانی ہے تو اس کے لئے آوھا گھنٹہ چاہیے۔ اب الحمدللہ ۔ کیس کے چولھے ہیں، اس کاؤراسا کان مروڑا، اور دومنٹ کے اندر جائے تیار ہوئی، اب صرف جائے کی تیاری پر اٹھائیس من نئے سیکے یہ ہو آقا کہ اگر روٹی یکانی ہے تو پہلے گندم آئے گا۔ اس کو چکی میں پیساجان کا۔ چر آ ٹاگوندیں گے۔ مجر جاکر روٹی کیے گی۔ اب ذرا مابٹن دبایا، اب مسالہ بھی تیارے۔ آ ٹابھی تیار ہے ، اس کام میں جبی بہت وقت ہے گیا۔ اب بتاؤید وقت کمال گیا؟ کس کام میں آیا؟ کمال صرف ہوا؟ لیکن اب بھی خواتین ے کما جائے کہ فلال کام کر او۔ تو جواب ملاہے کہ فرصت نمیں ملتی۔ پہلے زمانے میں میہ تمام کام کرنے کے باوجود خواتین کو عبادت کی بھی فرصت تھی۔ تلاوت کی بھی فرصت تھی۔ ذکر کرنے کی بھی فرصت تھی۔ اللہ کو یاد کرنے کی بھی فرصت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے آلات کی نعمت مطا فرما دی تواب ان خواتین ہے یو پھا جائے کہ تلادت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ؟ تو جواب ماتا ے کہ کیا کریں، گھر کے کام وھندول سے فرصت نہیں گتی سیلے زمانے میں سنریاتو پیل ہو آتھا۔ یا گھوڑوں اور اونوں پر ہو آتھا۔ اس کے بعد ٹائلوں اور سائیکلوں پر ہوئے لگا۔ اور جس مسافت کو قطع کرنے میں مہینوں صرف ہوتے تھے۔ اب گھنٹول میں وہ مسافت قطع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم ہے گزشتہ کل میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا۔ اور کل ظہر، عصر، مغرب، عشاء جاروں نمازیں مدینہ طبیب میں اوا میں۔ اور آج جعد کی نمازیهاں آکر اداکر لی۔ ملے کوئی شخص کیا یہ تقسور کر سکتا تھا۔ کہ کوئی شخص ہرینہ مثورہ ہےا گلے دن واپس لوٹ آئے۔ بلکہ پہلے تواگر کسی کو حرمین شریفین کے سفر پر جانا ہو آ او لوگوں سے اپن خطائیں معاف کر اگر جایا کرتے ہتے۔ اس کئے کہ مینوں کا سفر ہو آتھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سفر کو اتنا آسان فرمادیا ہے کہ آوی چند گھنٹوں میں وہاں بینج جاتا ہے۔ جو سفر پہلے ایک میسنے میں ہو آتھا۔ تو اب ایک دن میں ہو گیا۔ اور انتیں دن نج گئے۔ اب اس کا حساب لگاؤ کر وہ انتیں دن کمال گئے؟ اور کس کام میں صرف ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ انتیں دن ضائع کر دیے اور اب بھی وہی حال ہے کہ فرصت نہیں۔ وقت نہیں۔ کیوں وقت نہیں؟ وجداس کی ہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعتیں اس لئے عطافر الی تھیں کہ وقت بچاکر جھے یاد کرو۔ اور میری طرف رجوع کرو۔ اور آخرت کی تیاری کرو۔ اور اس کی قکر تروہ

#### شیطان نے شیب ٹاپ میں لگا دیا

شیطان نے یہ سوچا کہ یہ جو وقت نیج گیا ہے۔ کمیں ایبات ہو کہ القد کی یاد میں صرف ہو جائے۔ اس لئے اس نے اور دھندے نکال دے۔ مثلاً اس سے اور دھندے نکال دے۔ مثلاً اس سے اور دھندے نکال دے۔ مثلاً اس سے اور دھندے نئال کے ٹیپ ٹاپ میں لگا دیا۔ اور یہ خیال دل میں ڈالا کہ گھر میں فلال چیز ہوئی چاہے۔ اور فلال چیز ہوئی جائے سے کمائے کیلئے فلال کام کرنا چاہئے۔ تواب آیک نیا دھندا شروع ہو گیا۔ آج ہم سب اس کے اندر جتا اور ہیں۔ اور ہیں، مل کر میٹھ کے تواب گپ شپ ہو رہی ہے۔ اور ایک بیکار کام میں وقت گزر رہا ہے۔ اس وقت کا کوئی صحیح مصرف نہیں ہے۔ یہ سب اس وقت کا کوئی صحیح مصرف نہیں ہے۔ یہ سب وقت کو ضائع کرنے والے کام ہیں۔

# خواتین میں وقت کی ناقدری

وقت ضائع کرنے اور ٹیپ ٹاپ کا مرض فاص طور پر خواتین ہیں ہے انتہا پایا جا آ ہے۔ جو کام ایک منٹ میں ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک محمنٹ مرف کریں گی۔ اور جب آپس میں بیٹھیں گی تولمی لمی باتیں کریں گی۔ اور جب باتیں لمی ہوں گی تواس میں نیبت بھی ہوگی۔ جھوٹ بھی نظلے گا۔ کسی کی ول آزاری بھی ہو جائے گی۔ خوا جانے کن کن گزاہوں کاار تکاب اس گفتگو میں شال ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت حسن بھری رحمۃ الله عليه فرارب إلى كه ش في ان لوگول كو پايا ب- جوايت لحات زندگ كو سونے جاندى سے زيادہ فيتى بحق تھ كه كسي ايساند ہو كه بيا به فاكدہ كام ميں مرف ہو جائيں۔

## بدله لینے میں کیوں وقت ضائع کروں۔

یہ قد آپ حضرات کو پہلے بھی سایا تھا کہ لیک ہخص اولیاء کی نبت معلوم کرنے کیلے نظے۔ ایک بزرگ سے طاقت کی۔ اور ان نے ماسنے لپنا مقعد بیان کیا۔
ان بزرگ نے فرایا کہ تم فلال مجد میں جاؤ۔ وہال جمیس تین بزرگ و کر کرتے ہوئے لیس کے۔ تم جا کر بیچھ سے ان تیوں کو لیک ایک دھول رسید کر دیا۔ وہ صاحب مجد میں پہنچ قود کھا کہ واقعہ تین بزرگ و کر میں مشفول ہیں۔ اس نے بیچھ سے جا کر ایک بزرگ کو وھول رسید کر دی۔ توان بزرگ نے مراکز جمی نہیں دیکھا۔ اور اپن ذکر کے بررگ کو وھول رسید کر دی۔ توان بزرگ نے مراکز جمی نہیں دیکھا۔ اور اپن ذکر کے ان بزرگ نے سے دوچا کہ جتنی ویر میں بیس ایم دیکھوں گا کہ کس نے دھول مال اے۔ اور اس سے بدلہ لوں گا۔ اتی ویر میں تو میں کن بار "سجان الله" کہ لوں گا، لور اس سے جو جھے فائدہ ہو گا بدلہ لینے سے دہ فائدہ ہو گا بدلہ لینے سے دہ فائدہ مو گا بدلہ لینے سے دہ فائدہ مو گا بدلہ لینے سے دہ فائدہ مو گا بدلہ لینے سے دہ فائدہ عاصل نہیں ہو گا۔

## حضرت میاں جی نور محمه" اور وقت کی قدر

حضرت میال بی نور محر جنجانوی رحمد الله طلیه کامیه حال تھا کہ جب بازار میں کوئی پیز خرید نے جاتے تو ہاتھ میں چیول کی تھیلی ہوتی۔ اور چیز خرید نے کے بعد خود چیئے گن کر و کاندار کو نمیں دیتے تھے۔ بلکہ چیول کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دیتے۔ اور اس سے کہتے کہ تم خود بی اس میں سے چیے نکال لو۔ اس لئے کہ اگر میں نکالوں گا۔ اور اس کو گنول گا۔ این دیر میں سجان اللہ کی مرتبہ کمہ لول گا۔ این دیر میں سجان اللہ کی مرتبہ کمہ لول گا۔ ایک مرتبہ دو اپنے چیول کی تھیلی اٹھائے ہوئے جارہے تھے۔ کہ چیچے سے ایک ایک اور وہ تھیلی چین کر بھائ کھڑا ہوا۔ حضرت میاں جی نور محمد نور نے مزکر بھی

اس كوشيں بيكھاكدكون لے كيا۔ اور كمال كيا۔ اور گھروائيں آ گئے، كيوں ؟اس لئے كم انہوں نے سوچاكد كون اس چكر ميں بڑے كہ اس كے يجيجے بھاگے۔ اور اس كو پہڑے، بس الله الله كرو، \_ بسر حال ان حفزات كا مزاج بيد تھاكہ ہم اپنى زندگى كے اوقات كو كيوں ايسے كاموں ميں صرف كريں جس ميں آخرت كا فاكدہ نہ ہو۔

## معاملہ تواس سے زیادہ جلدی کاہے

در حقیقت یہ بی کریم سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل تھا۔
جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو بچھ بوا ڈر لگتا ہے۔ عمر چونکہ بزرگوں ہے اس
صدیث کی تشریح بھی من ہوئی ہے۔ اس لئے وہ بے آبی نہیں ہوتی۔ لیکن بسر حل، یہ
بڑی عبرت کی حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میری ایک
جھونیری تھی ۔ صدیث میں لفظ "فص " آیا ہے۔ "فص" عربی میں جھونیری کو کتے
ہیں۔ اس جھونیری میں میں پکھ ٹوٹ بھوث ہوگئی تھی۔ اس لئے ایک روز میں اس
جھونیری کی عرمت کر رہا تھا۔ اس وقت حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم میرے پاس ہے
گزرے۔ اور جھے سے بوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ:

مخمي لنا وهي متخن لصلعة

يار سول الله جم توايل جھونپروي كو ذرا درست كر رہے ہيں آپ في قرمايا:

مااسى الامرالا اعجل من ذاك

جمائی، معالمہ تواس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔ مطلب بیہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے جو لحات عطافر اللہ تعالیٰ ہے عمر کے جو لحات عطافر الے ہیں۔ بیہ چہ نہیں کہ ختم ہو جائیں۔ اور موت آ جائے۔ اور آخرت کا عالم شروع ہو جائے۔ یہ لحات جو اس وقت میسر ہیں یہ بوی جلدی کا وقت ہے۔ اس میں تم یہ کواائے گھر کی مرمت کا فضول کام لے بیٹھ ؟

(ايو واؤر، كتاب الادب، بلب ماجاء في البتاء، حديث تمبر ٥٢٣٦)

اب دیکھے کہ وہ محالی کوئی برا عالیشان مکان نمیں بنارے سے۔ یاس کی برتین اور آرائش کا کام نمیں کر رہے ہے۔ بلکہ صرف پی جمونیروی کی مرمت کر رہے تھے۔ بلکہ صرف پی جمونیروی کی مرمت کر رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ معالمہ اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔

حضرات علاء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اس حدیث میں حضور الآدس صلی النہ علیہ وسلم نے ان صحابی کواس کام ہے متع نہیں فرمایا کہ تم بیہ کام مت کرو۔ بیہ کام گناہ ہے۔ اس لئے کہ وہ کام گناہ نہیں تھا۔ مباح اور جائز تھا۔ لیکن آپ نے ان صحابی کو اس طرف توجہ دلاوی کہ کمیں ایسانہ ہو کہ تمہاری سلای توجہ سلاا دھیان، سلاک کوشش اور سلاک ووڑ دھوپ اسی دنیا کے اردگرد ہو کر رہ حاتے۔

بسر صل، اگر ہم سوفیصدان بزرگوں کی اتباع نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر لیں کہ ہم جو تضمال کاموں میں اپناوقت برباد کر رہے ہیں۔ اس سے نج جائیں۔
اور اپنے کھات زندگی کو کام میں لگائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کم آو می اس ذکر کی
بدوات زندگی کے ایک ایک لیے کو آخرت کی تیاری کیلئے صرف کر سکتا ہے۔ چل
رہاہے۔ پھررہاہے۔ مگر زبان پراللہ جل جلالہ کاذکر جاری ہے۔ اور ہر کام کرتے
وقت اپنی نیت درست کر او تو یہ وقت ہے مصرف اور بیکار ضائع نہیں ہو گا۔

## حضور کا دنیاہے تعلق

حفزت عائشہ صدافتہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو بہتر پر سوتے تو آپ کے جہم اطهر پر نشان پڑجایا کرتے تھے، تو آیک مرتبہ میں نے آپ کے بستر کی چاور کو دھراکر کے بچھا دیا۔ ماکہ نشان نہ پڑیں۔ اور زیادہ آرام ملے۔ جب مجمع بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس کو دھرامت کیا کرو۔ اس کو اکھرا ہی رہنے

ایک مرتبہ حضرت مائشہ رضی اللہ عندھائے دیوارک آرائش کیلئے ایک پردہ افکا ویا تھا۔ جس پر تصویر سی تحسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور فرمایا کہ میں اس وقت تک گھر میں واضل نہیں ہو گا جب تک یہ پردہ نہیں ھٹا دوگی۔ اس لئے کہ اس میں تصویر ہے۔

ادر ایک مرتبہ زینت اور آرائش کیلئے ایمیا پردہ لٹکایا جس میں تصویر تو تمیں تھی۔ لیکن اس کو دکھے کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ: مالى والدنيا- ماانا والدنيا الاكراكب استظل تحت شجرة خدرلج و و كها.
ار ، مراونيات كياكام، ميرى مثل توليك مواركى ي ب - جوكى درخت كي حماؤل من مقورى و كي المائيات كي حماؤل من مقورى و يركيك مائي ليتاب - اور بحراس مائيه كو جمور كر آئ چلا جاناب ميراتويد حال ب - بمرحال، امت كولن چيزول ي منع تونيس كيا- كين اچ عمل ي امت كويد سبق و ياكه و نياكه اندر زياده دل نه لكؤ- اس پر زياده وقت صرف نه كرو- اور آثرت كي تيارى هي لكو-

(زندی- کتاب الزهد، مدیث تبر۲۳۷۸)

# دنيا مين كام كالصول

لَيك جكه ارشاد فرمايا:

اعمل لد منياك بقايم ببقائك فيها- وإعمل الأخرتك بقديم بقائك فيها لين وياك والمحل الأخرتك بقديم بقائك فيها لين وياك والمحتان وياك المركز والمحتان وياكم كرو بتنا آخرت مين روتائه والنزائس كے لئے كام زياده كرد وار وزيا مين جو نكه كم روتائه و سال الله عاليه وسلم كي تعليم ہے۔ اس لئے اس كے لئے كام كم كرو و سد حضور الذس صلى الله عليه وسلم كي تعليم ہے۔

بسر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر چہ اتنی اوٹجی پرواز ند سسی کہ ہم حضرت میں بی بی نور محمد رحمہ مقامت تنگ بی بی بی نور محمد رحمہ اللہ علیہ کے مقامت تنگ بی بی نور محمد رحمہ اللہ علیہ کے مقامت کہ دنیا ہے والگا کر آخرت سے خافل اور ب پرواہ تو نہ ہو جائیں۔ اور اپنی زندگی کے او قات کو کسی طرح آخرت کے کام کیلئے استعمال کر لو۔

# وقت سے کام لینے کا آسان طریقہ

اور اس کا آسان طریقد بیب کدود کام کرلو۔ ایک مید کد چرکام کے اندر نیت کی درستی اور اس کے اندر اخلاص ہو کہ جو کام بھی کروں گا۔ اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا۔ مثلاً کھاؤں گاتواللہ کی رضا کیلئے کھاؤں گا۔ کماؤں گاتواللہ کی رضا کیلئے کماؤں گا۔ گھر میں اگر اپنی بیوی بچوں سے باتیں کروں گاتو اللہ کی رضائی خاطر کرو نگا، اور اتباع سنت کی میں اگر اپنی بیوی بچوں سے باتیں کروں گاتو اللہ تعالیٰ کا ذکر کشت سے ہو اس میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ موتا ہے کہ آوی چلتے بھرتے مسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اللا اللہ واللہ اکبر" پڑھتا ہے۔ کیا اس کے پڑھنے میں کوئی محنت لگتی ہے؟ کوئی روپسے بیسہ خرچ ہوتا ہے؟ یا زبان کس جاتی جاتی ہے کا گئی ہے کہ اس کے کھات زندگی کام میں لگ جائیں گئی ہے۔

## اين او قات كا چھا بناؤ

تیسرے یہ کہ فضولیات سے اجتباب کرو۔ اور او قات کو ذرا تول تول کر خرج کرو۔ اور او قات کو ذرا تول تول کر خرج کرو۔ اور اس کیلئے ایک نظام الاو قات بناؤ۔ اور پھراس نظام الاو قات کے مطابق زندگی گرارو۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تاجر اپنا چھا تیار کر تا ہے۔ کہ کشار دیسے آیا تھا اور کشنا فتح ہوا؟ ای طرح تم بھی اپنا و قات کا چھا بناؤ۔ اللہ تعدل نے خمیس چوہیس گھٹے عطافرمائے تھے۔ اس میں سے کشاو قت اللہ تعدل کا موں میں صرف ہوا۔ اس طرح اپنے نفع لور نقصان کا صاب لگاؤ۔ اگر تم الیانمیس کرتے تواس کا مطلب ہیہ کہ طرح اپنے نفع لور نقصان کا صاب لگاؤ۔ اگر تم الیانمیس کرتے تواس کا مطلب ہیہ کہ یہ تجارت خدارے میں جارہی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

ً يا إيها الذبجـــُن إصوّا هل إو لكم على تجاوة تنجيكم ف عذاب اليع تؤمنون بالله ومرسوله وتجاهلون في سبيل الله باص الكروانسكر»

ئۇمنوت بانت وىرسولە و محاھلون فى سبيل الله با مواللەولىنىگە ( سورة الققت: ١٠)

اے ایمان والو۔ کیا میں تہیں ایک تجارت بتاؤں جو تہیں ایک در و ناک عذاب سے تجلت عطاکر دے۔ وہ تجارت یہ ہے کہ افقد پر ایمان رکھو۔ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اور اللہ کے راہتے میں جماد کرد۔

ریہ بھی جہاد ہے

نیک کام کو مت ٹلاؤ

حضرت حسن يعرى رحمة الله عليه كا دوسراار شاديي ب كر.
اجت ادهر اياك حالتسويف

اے آوم کے بیٹے۔ نال مول سے بچو۔ لینی انسان کاللس بیشہ بیک عمل کو نالمارہتا ہے کہ اچھابیہ کام کل سے کریں گے۔ پر سول سے کریں گے۔ و رافزان کام سے فارغ ہو جائیں تو چر کریں گے۔ یہ ٹانا اچھانیں۔ اس لئے فرمایا کہ کسی نیک کام کو مت ٹلاؤ۔ اس لئے کہ جس کام کو ٹلا دیاوہ ٹل گیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کام کیلے اہتمام کرے۔

دل میں اہمیت ہو تو وقت مل جاتا ہے

میرے لیے استاق نے اپنا واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمة اللہ علیہ جو حضرت تفاوی کے اجل طفاء میں سے تھے۔ لیک مرتبہ انہوں نے مجھ سے شکایت کی

rrr

کہ آپ بھی ہملاے پاس آتے ہی نہیں۔ نہ رابطہ رکھتے ہیں۔ اور نہ خط لکھتے ہیں۔ تو میں ہواب میں کہ کہ حضرت، فرصت نہیں لئی۔ حضرت مولانا خیر محیر صاحب نے فرایا کہ دیکھو، جس چیز کے بارے جس یہ کہاجاتا ہے کہ فرصت نہیں ہیں۔ اس کامطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اور اس کام کی اہمیت دل جس نہیں۔ کیونکہ جس کام کی اہمیت دل جی وقت اور فرصت ذیر دستی نکل بی لیتا ہے۔ اور جو شخص یہ کے کہ جس نظال کام اس کئے نہیں کیا کہ فرصت نہیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کام کہ جس نظال کام اس کئے نہیں کیا کہ فرصت نہیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کام کی ایمیت ول جی نہیں۔

## اہم کام کو نوقیت دی جاتی ہے

پیشر بہت یادر کھوکہ جب آوی کے پاس بہت مدے کام جع ہو جائیں۔ تو اب فلہر ہے کہ ایک وقت میں وہ ایک ہی کام کرے گا۔ یااے کرے گا۔ یا ہوئی میں دیارہ ہوگی۔ یاایک فیض لیک کام کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی دو مرا کام آگیا۔ جو پہلے کام سے زیادہ اہم ہے۔ تو وہ پہلے کام کو چہوز کر دو مرے کام میں ملگ جات گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کی اہمیت ول میں : وقی ہے، آدی اس کام کیلئے وقت نگل می لیتا ہے۔ مثلاً آپ بہت سے کاموں ہیں ہے، آدی اس کام کیلئے وقت نگل می لیتا ہے۔ مثلاً آپ بہت سے کاموں ہیں وقت بھی ہے: واب د: گے میں بہت معروف ہوں۔ چھے فرصت نہیں وہاں تو یہ جواب وقت بھی ہے: واب د: گے میں بہت معروف ہوں۔ چھے فرصت نہیں وہاں تو یہ جواب آپ نہیں ہوں ہے کہ آپ کو بلایا ہے۔ اور جس آپ نیک ول میں اس کی انہیت ہے۔ اور جس آپ نیک ایک ہیت ہوت اور وقت نگل ہی لیتا ہے۔ اس آپ نیک ایک ہیت ہوت آپ کی آپ کی آپ کے آپ کا میں اس کی ایمیت ول میں ایمیت آپ کی آپ کی اس کی ایمیت ول میں ایمیت آپ کی آپ کی اس کی ایمیت ول میں ایمیت آپ کی اس کی ایمیت ول میں ایمیت آپ کی۔ اس دن سب کے کہ اس کی ایمیت ول میں ایمیت آپ کی۔ اس دن سب کے کہ اس کی ایمیت ول میں ایمیت آپ کی۔ اس دن سب خوصت مل جائے گی۔ اس دن سب خوصت مل جائے گی۔ اس دن سب خوصت ملے گی تو کر میں گی۔ اس دن سب خوصت مل جائے گی۔ اس کی ایمیت ول میں ایمیت آپ کی۔ اس دن سب خوصت مل جائے گی۔ اس کی ایمیت دل میں ایمیت آپ کی۔ اس دن سب

# تمهارے پاس صرف آج کا دن ہے

آمے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا:

فا ملك يبومك واست بغد خان يكن غد هك فك فى غد كما كلت في اليومر اليعني آج كا دن تمهار بياس يقتى شيس - كيا كا دن تمهار بياس يقتى شيس - كيا كواس بات كايقين به كه كل ضرور آئي كا جب كل كا دن يقين نهيں ہے توجو كام ضرورى ہو تہ تى بى خورى ہو دن كر اور په يقين مت كرو كه كل ضرور آئے گى با نهيں، اور په يقين مت كرو كه كل ضرور آئے گى - بلكه اس مفروضے پر كام كروكه كل نهيں آئى ہے - اس لئے جو بحق ضرورى كام كرا ہے - وہ آج بى كرنا ہے - اگر كل كا دن مل جائے - اور كل آجات توكل كه دن بل جائے اور كل آجات توكل كه دن بحى اليه بى ہو جاؤ - جيسے آج ہوئے تھے - يعنى اس دان كے بارے ميں يہ يقين كر اوكه يہ آج كا دن ميرے پاس ہے - كل كا دن نميں ہے اور اگر وہ كل نہ تن كون ضائع كر ديا ـ اگر وہ كل نہ دن كون ضائع كر ديا ـ اگر وہ كل نہ دن كون ضائع كر ديا ـ اگر ہورى كون ضائع كر ديا ـ اگر وہ كل دن كورى دن خيال كرو۔

## شاید بیہ میری آخری نماز ہو

ای گئے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کو یہ خیال ہو تا ہے کہ معلوم نئیں۔ کل کو مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تاکہ بو کچھ حسرت اور جذبہ نکانا ہے۔ وہ ای میں نکال لوں، کیا یہ کہ اگلی نماز کا وقت آئے گا یا نئیں؟

(این اچه - کتاب الزهد، باب الدیدة) بسرحال، بید سلری باتیس جو حضرت حسن بصری رحمه الفد علیه نے ارشاد فر بائیس -ایمان اور استفاد کے درجے میں ہر مسلمان کو معلوم بین په که کل کا په شمیں - آج میفیقی ہے، لیکن وہ علم کس کام کا جس پر انسان کا عمل نہ ہو! - علم تو وہ ہے جو انسان کو عمل پر آبادہ کرے - تو ان بزرگول کی باتوں میں بید برکت ہوتی ہے کہ اگر ان کو طلب کے ساتھ پڑھا جائے تو انند تعالیٰ اس کی وجہ ہے عمل کی توفیق بھی عطافرہا دیتے ہیں۔

خلاصه كلام

خلاصہ یہ نگا کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو۔ اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی اللہ کے ذکر اور اس کی اللہ علیہ اور وقت کی فضول خرچی ہے بچو کسی نے خوب کہا ہے کہ ۔

دفضول خرچی ہے بچو کسی نے خوب کہا ہے کہ ۔

دس کہاں کا فسانہ صود و ذبان

يه مان کا صفحه عود و ريان جو کيا سو کيا جو ملا سو ملا

کمو ول سے کہ فرصت عمر ہے کم جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارا اور آپ کا میہ حال بنادے کہ اپنے او قات زندگی کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد، اور آخرت کے کام اور طاعات کے کام میں صرف کریں۔ اور فضولیات سے بچیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاخِرُكُمُ عُواناً ٱللَّهُ اللَّهِ الْمَاكِينَ الْمَاكِينَ



تاديرخ خطاب: ١٦١ أكست ملوكاء

مقام خطاب: اسلاكسينو

البن يارك الندل

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاى خطبات : جلد نمبر ٢٧

صفحات :

ضبط وترتب : مولانا منظورا حالحسيني

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے انسانی حقوق کے تعین کی میچ نمیاد اور اساس فراہم فرمائی ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ کون سے حیوم من رائٹس قاتل مخفظ ہیں اور کو نسے حیوم من رائٹس قابل تخفظ نہیں اگر حضور صلی الله علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی ہدایت کو اساس حملیم نہ کیا جائے تو پھراس دنیا جس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کما جا سکے کہ فلال انسانی حقوق لاز فاقتل شخفظ ہیں۔

#### بشبع المثري التكفيف التكيفية

# انسانی حقوق اور اسلام

الحمدالله خمد الونتعينه ونتغفره ونومن به ونو كل عليه ونو و باشه من شرور انفسا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا معنل له ، ومن بهنده فلاهاد ك ، واشهد الله الا الله الا الله وحد الا شربك له ، واشهد ان سيد نا ونبينا ومولا نام حمد اعبد الا وسرله اصلالله تعالم عليه وعلى الدواصابه و بام ك وسلم تسليمًا كثيرًا - اما بعد : مناعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسسم الله الرحم ف الرجيم ، كقد كات كحم في من شقل الله أسمة في المنه أسمة في الله أسمة في المنه أسمة في من سمول الله المناه من حسكة للمن كان منه من المناه والمناه والله المناه والمناه والله والمناه وال

امنت باشه صدقائل موادنا المغلب، وصدف مرسوله المسترويد، وغن بيط ذلك معت الشاعدين والشكرين والحمداث وب العالمين

> حضرات علائے کر ام 'جناب صدر محفل اور معز زین حاضرین! السلام ملیم ور حمته الله و بر کانه! آپ کا ذکر مبارک

الدے لئے سے بری سعادت اور مرت کا موقع ہے کہ آج اس محفل

میں ' بونی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کیلئے منعقد ہے ' ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہور ہی ہے اور واقعہ سے ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جیل انسان کی اتنی بوی سعادت ہے کہ اس کے برابر اور کوئی سعادت نہیں ۔کمی شاعرنے کھازع

#### ذكر حبيب كم نين وصل حبيب

اور حبیب کا ذکر وجی حبیب کے وصال کے قائم مقام ہوتا ہے اور ای
وجہ سے الله تبارک و تعالی نے اس ذکر کو سے ضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو فض آیک
مرتبہ نی کریم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم پر ورو و بیج تو الله تبارک و تعالی کی
طرف ہے دس رحمیں اس پر تا زل ہوتی ہیں ۔ توجس محفل کا انفقا و اس مبارک
ذکر و کیلئے ہو 'اس میں شرکت خواہ ایک مقرر اور بیان کرنے و الے کی حیثیت میں ہو
یا سامع کی حیثیت میں 'ایک بری سعاوت ہے ۔ الله تبارک و تعالی اس کی برکات
ہمیں اور آپ کو عطا فرائے ۔ آمین

#### آپ کے او میاف اور کمالات

تذکرہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب کا اور سیرت طیب آیک ابیا موضوع ہے کہ اگر کوئی شخص اسکے صرف ایک پہلو کو بھی بیان کرنا چاہے تو بوری رات بھی اس کیلئے کائی نیس ہو سمی اس لئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود میں اللہ جل جلالہ نے تمام بشری کمالات ' جتنے متعود ہو بکتے تھے 'وہ سارے کے سارے جمع فرائے ۔یہ جو کس نے کما تھا کہ

> حسن بیست وم هیئی بد بینا واری آنچه خبال بمه وارند تو تنا داری

یہ کوئی مبالغ کی بات نمیں تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کیلئے اپند جل جلالہ کی تخلیق کا ایک ایبا شاہکار بن کر تشریف لائے تھے کہ جس پر سمی بھی حیثیت سے اس بھی نظ نظرے غور سیجئے تو وہ کمال بی کمال کا پیکر ہے۔ اس لئے آپ کی سیرت طیب کے سم پہلوکو آ دی بیان کرے جس کو چھوڑے انسان

ملكش من جلا موجا آب

زفرق آبقدم ہر کا کہ می گرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اسبا اسبا اور غالب مرحوم نے کما تھا

غالب ٹائے خواجہ یہ میزاں گذاشتہم کاں ذات پاک مرب دان کر است آج کی دغیاکا پرو پیگنڈا

انسان کے تو بس بی میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کاحق اداکر سکے ۔ ہمارے میہ ٹایاک منہ ' میہ گندی زبانیں اس لائق نہیں تھیں كه ان كونبي كريم صلى الله عليه وسلم كانام لينے كى بھى اجازت دى جائت 'كين بيدالله جل جلالہ کاکرم ہے کہ اس نے نہ صرف اجازت وی بلکہ اس سے رہنمائی اور استفادے کامی موتع عظافرہایا ۔اس لئے موضوعات توسیرت کے بے شار میں الیکن میرے مخدوم اور محترم حفرت مولانا زاہد الراشدي صاحب الله تعالى ان ك فیوض کو جاری و ساری فرمائے 'انہوں نے تھم دیا کہ سیرت طیبے اس پہلو مر منتظو کی جائے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کیلیے کیار ہنمائی اور بدایت لے کر تشریف لائے اور جیسا کہ انہوں نے ابھی فرمایا کہ اس موضوع کو اختیار كرنے كى وجه يہ ہے كه اس وقت يورى دنيا بي اس يروپيكنزه كا بازار كرم ہے كه اسلام کو عملی طور پر تافذ کرنے سے ہیو من رائش (Human Rights) مجروح ہوں ے ' انسانی حقوق مجروح ہوں گے اور یہ پلیٹ کی جارہی ہے کہ گویا ہیومن رائٹس کا تصور پہلی بار مغرب کے ایوانوں ہے بلند ہوااور سب سے پہلے انسان کو حقوق دینے والے بید الل مغرب میں اور محمد رسول الله صلى عليه وسلم كى لا كى موكى تعليمات ميں انساني حقوق كالمسهمعا ذالله مسكوئي تضور موجود نهيں - بير موضوع جب إنهون نے مختلو کیلئے عطافرمایا تو ان کے تعیل علم میں ای موضوع پر آج اپنی منتگو کو محصور كرنے كى كوشش كروں گا۔ ليكن موضوع ذراتو ڈاسا على نوميت كاہے اور ايسا موضوع ہے کہ اس میں ذرازیا وہ توجہ اور زیاوہ حاضر دماغی کی ضرورت ہے 'اس

کئے آپ حضرات ہے در نواست ہے کہ موضوع کی ابیت کے پیش نظراور اس کی نزائت کو ید نظرر کھتے ہوئے براہ کرم توجہ کے ساتھ ساعت فرمائیں ۔ شاید اللہ تپارک و تعالیٰ ہمارے ول بی اس سلیلے بیں کوئی تھج بات وال دے ۔

#### انساني حقوق كالضور

سوال سے پر اہر آب ہم کا جواب دیا منظور ہے ہم آیا اسلام میں انسانی حقوق کا کوئی جامع تصور نی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشی میں ہے یا انسانی حقوق کا کوئی جام تھیں ؟ یہ سوال اس لئے پیدا ہو آب کہ اس دور کا جیب و غریب ر بحان ہے کہ انسانی حقوق کا آیک تصور پہلے اپنی حقل 'اپنی سوچ کی روشی میں خود بخصین انسانی حقوق کا آیک تصور کہا ہم ہم اور ان کا محفظ ضرور ی ہے اور اپنی طرف سے خود مساختہ جو سانچ انسانی حقوق کا ذہن میں بتایا اس کو آیک معیار حق قرار دے کر ہرچیز کو اس سیار پر پر کھے اور جانچ کی کوشش کی جاری ہے ۔ پہلے سے خود مسین کرلیا کہ فلال چز انسانی حق ہم رسول اللہ مسین کرلیا کہ فلال چز انسانی حق ہم اس کو ایک میار ہم کی جارہ میں ہم اور یہ متعین کرنے کے بعد اب دیکیا جا آ ہم مانے کہلے تیار نہیں ہیں ۔ لیکن ان مظرین اور دائش روں سے اور ان فکر و مقل کے سور ماؤں سے میں آیک سوال کر تا فلا ہم اور ک انسانی حقوق کی فصور اس میں آب کے ایک آب انسانی حقوق کا آیک پہلویہ یہ آخر کس بنیا در ہے جس اس کو برائے جب کہ اساس پر کئے ؟ میہ جو آپ نے یہ تصور کیا کہ انسانی حقوق کا آیک پہلویہ ہے ' بہرانسان کویہ حق کی ایک میار کہا گیا کہا کہ مانا چا ہئے ؟ کہا کہ مانا چا ہئے ؟ کہا کہ مانا چا ہئے ؟ میہ کس اساس پر کئے ؟ میہ جو آپ نے یہ تصور کیا کہ انسانی حقوق کا آیک پہلویہ ہے ' بہرانسان کویہ حق کی ایک بہلویہ کے ' بہرانسان کویہ حق کا آیک پہلویہ ہے ' بہرانسان کویہ حق کی کا آیک پہلویہ کے ' بہرانسان کویہ حق کی کا آیک پہلویہ کے ' بہرانسان کویہ حق کی کاری کے ؟ میہ کس اساس پر کئے ؟ میہ کس اساس پر کئے ؟ میہ جو آپ نے یہ تھور کیا کہ انسان کویہ حق کا آیک پہلویہ کو کویہ کی کھور کے ؟ میہ کس اساس پر کئے ؟ میہ جو آپ نے یہ تھور کیا کہ انسان کویہ حق کی کا گیک پہلویہ کے ' بہرانسان کویہ حق کی کا گیک پہلویہ کے ' بہرانسان کویہ حق کی کھور کی کہ کے کہا کہ مانا چا ہئے ؟ کہا کہ مانا چا ہئے ؟ کہا کہا کہا کہا چا ہئے ؟ کہا کہا کہا جائی کویٹ کی کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کی کی کی کویٹ کی کا کیا کہا کہا کویہ کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کی کی کویٹ کی کی کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کی کی کویٹ کی کی کویٹ کی کویٹ کی کی کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی کویٹ کی

## انسانی حقوق بدلتے آئے ہیں

انسانیت کی آریخ پر نظر دو ڈاکر دیکھے تو ابتدائے آفریش سے لے کر آج تک انسان کے زہن میں انسانی حقوق کے تصورات بدلتے چلے آئے ہیں ۔ کسی دور میں انسان کیلئے ایک حق لازی مجماع آفا' دو سرے دور میں اس حق کو ہے کار قرار PPI

دے دیا گیا اکی فطے میں ایک حق قرار دیا گیا دو سری جگہ اس حق کو ناحق قرار دے دیا گیا ۔ آرخ افسانیت پر نظر دو فراکر دیکھنے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس زمانے میں مھی انسانی ککرنے حقوق کے بوسانچ تیار کئے ان کا پر دپیکٹڑا اس کی پہلی اس زور و شور کے ساتھ کی گئی کہ اس کے خلاف بی لئے کو جرم قرار دے دیا گیا ۔

حضور ني كريم سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم جس ولت دنياجس تشريف لائے اس وقت انسانی حقوق کا آیک تصور تھا اور وہ تصور ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا تحا اور ای تصور کو معیار حق قرار دیا جاتا تھا' ضروری قرار دیا جاتا تھا کہ میہ حق لاز می ہے ۔ یس آپ کو آیک مثال دیا ہوں کہ اس زمانے میں انسانی حقوق ہی کے حوالے ہے یہ تصور تھا کہ جو فعص کسی کاغلام بن حمیا تو غلام بننے کے بعد صرف جان و مال اور جم ہی اس کا مملوک نہیں ہو آ تھا ، بلکہ انسانی حقوق اور انسانی مفا دات کے ہر تصور ے وہ عاری ہو جا آ تھا ا آ قا کا بد بنیا دی حق تھا کہ جاہے وہ اسے غلام کے گر دن میں طوق والے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائے 'یہ ایک تصور تھا۔ جنوں نے اس او جسمی قائی (justify) کرنے کیلے اور اس کو بنی بر انساف قرار دیے کیلے قلفے پی کئے تھے ان کا بور الزیچر آپ کوٹل جانگا 'آپ کمیں گے کہ یہ دور کی بات ہے 'چووہ سو سال ملے کی بات ہے ' لیکن اہمی سو ڈیڑھ سو سال ملے کی بات لے لیجے' جب جرمنی اور ائل می قاشرم نے اور نازی ازم نے سرافمایا تھا۔ آج فاشرم اور نازی ازم کانام گالی بن چکا اور دنیا بحریش بدنام موچکا 'کیکن آپ ان کے قلیفے کو افعا كرديكي بض بنياديرانهول في فرم كالقوريش كيا تعااور نازى ازم كالقوريش كيا فغا 'اس فلف كو خالص مقل كي بنياد ير أكر آب ردكر نا جايس لو آسان حيس مو كا-انہوں نے بیاتصور پیش کیاتھا کہ جو طاقتورہے اس کابی سے بنیادی حق ہے کہ و مکزور یر حکومت کرے اور مید طاقور کے بنیاوی حقوق میں شار ہوتاہے اور کمزور کے ذمہ واجب ہے کہ وہ طاقت کے آگے سرجمائے ۔ یہ تصور ایمی سوؤیر مرسوسال پہلے کی بات ہے ۔ تو انسانی افکاری آرخ میں انسانی حقوق کے تصورات یکسال نیس رہے ' بدلتے رہے ۔ سمی دور میں کی ایک چیز کو حق قرار دیا کیا اور کسی دور میں کسی دو سری چزکو حق قرار دیا گیا اور جس میں دور جس تھم کے حقوق کے سیٹ کو سے کما گیا کہ سے انسانی حقوق کاحمدے اس کے خلاف بات کرنا زبان کو لنا آیک جرم قرار یا یا۔ تو اس بات کی کیا خانت ہے کہ آج جن ہومن رائش کے بارے میں سے کما جارہا ہے

كد ان بيومن رائش كا تحفظ ضرورى ب سيكل كوتبديل نيس بول مع ،كل كو ان كد ورست قرار كد ورست قرار درست قرار درست قرار در ميك ؟

## محج انسانی حقوق کی تعین

حضور نبی کریم سرور و عالم صلی الله علیه وسلم کا انسانی حقوق کے بارے بیس سب سے بداکنزی یوشن (Contribution) سے ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے انسانی حقوق کے تعین کی سجے نبیا و فراہم فرمائی ۔ وہ اساس فراہم فرمائی جس کی بنیا در سید فیصلہ کیا جاسکہ کہ کون سے ہیوسن رائش قابل محفظ ہیں اور کون سے ہیوسن رائش قابل محفظ ہیں اور کون سے ہیوسن رائش قابل محفظ ہیں ۔ اگر محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رہمائی اور آپ کی ہدایے کو اساس صلیم نہ کیا جاسک کو بنیا د نہیں ہے جس کی بنیا و اساس صلیم نہ کیا جاسک کو بنیا د نہیں ہے جس کی بنیا و

### آزادی فکر کاعلم بر دارا دار ه

میں آپ کو ایک لطیفے کی بات سنا آ ہوں۔ پچھ عرصہ پہلے ایک دن شی مغرب کی نماز پڑھ کر گھر میں بیٹھا ہوا قاتو ہا برے کوئی صاحب طفے کیلئے آئے۔ کار ڈی بیچا تو ویکھا کہ اس کار ڈپر تکھا ہوا تھا کہ ہے ساری دنیا میں آیک مشہور اوارہ ہے جس کا تام امینٹی اعزیشن کے مختل کا علمبر دارہے 'اس اوارے کے ایک ڈائر کیٹر پیرس سے پاکتان آئے ہیں۔ اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں 'خبر میں نے اندر بلالیا' پہلے سے کوئی اپائٹ منٹ نہیں تھی گوئی پہلے سے وقت نہیں تھی گوئی پہلے سے وقت نہیں لی قانا اچاکہ آگے اور پاکستان کی و زارت فارج کے آیک ذمہ دار افر بھی ان کی ساتھ تھے۔۔۔۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ امیشٹی اعزیشنل وہ اوار ہے جسوانسانی حقوق کے تعلق کیلئے اور آزادی تقریم کیلئے علمبردار اوارہ کہا جا آئے اور پاکستان میں بو بھی شری تو آئین ڈوند ہوئے یا جا تا ویا غید کی سلط میں پابھ یاں عائد کی میں بو بھین اور احتجاجات کا سلسلہ میں تو امینٹی اعزیشن کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتجاجات کا سلسلہ میکئیں تو امینٹی اعزیشن کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتجاجات کا سلسلہ

رہا۔۔۔۔۔بہرحال سے صاحب تشریف لائے تو انہوں نے آگر جھ سے کما کہ میں آپ

سے اس لئے ملنا چاہتا ہوں کہ میرے اوارے نے جھے اس بنت پر مقرر کیا ہے کہ

میں آزادی قرح و تقریر اور انسانی حقوق کے سلط میں ساؤ تھ لیٹ ایڈیا ہے کمالک

مسلمان انسانی حقوق ' آزادی قرح و تقریر اور آزادی اظہار رائے کے بارے میں کیا

خیالات رکھتے ہیں اور وہ کس حد تک اس معاملہ میں ہم سے تعاون کرنے پر آبادہ

ہیں۔ اس کا مروے کرنے کیلئے میں پیری سے آیا ہوں اور اس سلطے میں آپ سے

اعرو ہو کرتا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے معذرت بھی کی کہ چونکہ میرے پاس

وقت کم تھااس لئے میں پہلے سے وقت نہیں لے سکا 'لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے وقت کے خدسوالات کا آپ جواب دس ناکہ اس کی بنیا دیر اپنی ربورٹ مرتب کر سکوں۔۔

چند سوالات کا آپ جواب دس ناکہ اس کی بنیا دیر اپنی ربورٹ مرتب کر سکوں۔

#### آجکل کا سروے

یں نے ان صاحب ہے ہو تھا کہ آپ کب تشریف لائے ؟ کما کہ میں کل بی پہنچا ہوں۔ جس نے کما آئد وکیا ہو گرام ہے؟ فرانے گئے کہ کل جمعے اسلام آباد والے ہے۔ جس نے کما آئد وکیا ہو گرام ہے؟ فرائیں گے ؟ کما وو دن شحر کر چرجیں دہاں جا فاج ہیں نے کما وہاں کتے دن قیام فرائیں گے ؟ کما وو دن ۔ جس نے کما چراس کے بعد ؟ کما کہ اسلام آباد وو دن ۔ جس نے کما چراس کے بعد ؟ کما کہ اس کے بعد ؟ کما کو اور آج شام کو اس وقت میرے پاس تشریف لائے 'کل می آپ اسلام آباد لیے جا کی اسلام آباد علیہ کا سروے کر لیا؟ تو اس سوال پر وہ بہت سے اندر جس نے کما گی واقعی بور اس سروے کر لیا؟ تو اس سوال پر وہ بہت سے اندر جس نے کما تی دیم جس واقعی بور اس سروے تو ضیں ہو سکا تھا' لیکن اس مت کے اندر جس نے کما آپ نے کئے لوگوں سے ملا قات کی اکما کہ پانچ افراد سے جس طلا قات کر چکا ہوں' چیخ آپ جس میں نے کما آپ نے کئے لوگوں سے ملا قات کی جمل اسلام آباد تشریف لے جا میں گے اور وہاں ایک دن قیام فرہائیں گے 'چو اسلام آباد تشریف لے جا میں گے اور وہاں ایک دن قیام فرہائیں گے بعد اسلام آباد تشریف لے جا کی طلاقات موگوں سے ملاقات کے بعد اسلام آباد تشریف لے جا کی گرا قات موگوں ہے جو اسلام آباد تشریف لے جا کی گیا تات میں جو اسلام آباد تشریف لے جا کی گرا قات موگوں ہو تا دو اور وہاں ایک دن قیام فرہائیں گے بعد اسلام آباد تشریف کے بعد اسلام کیا تات کے بعد اسلام کی بعد اسلام کے بعد اسلام کی بعد اسلام کی بعد اسلام کے بعد اسلام

آ با د کی رائے عامہ کا سروے ہو جائے گا'اس کے بعد دو دن دہلی تشریف لے جائمی کے ' دو دن دہلی کے اند رکچے لوگوں ہے ملا قات کریں گے تو وہاں کا سروے آپ کا ہوجائے گا۔ توبہ بتائے کہ سے مروے کا کیاطریقہ ہے؟ تووہ کئے گئے آپ کی بات معقول ہے ' واقعنا بتنا وقت مجھے دینا جائے تھا اتنا میں دے نسیں پار ہا مگر میں کیا كرول كه ميرك إس وتت كم تفامين في كما معاف فرمائ الروت كم تفاتوك واکش نے آپ کو مفور و ریا تھا کہ آپ مروے کریں ؟ اس لئے کہ اگر مروے کرنا تھا تو پھرا ہے آ دی کو کرنا جائے جس کے باس و تت جو 'جولوگوں کے باس جاکر ل تھے ' لوگوں ہے بات کر سے 'اگر وقت کم تھاتو پھر سروے کی ذمہ داری لینے کی ضرورت کیا تھی ؟ تو کئے گئے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے الیکن بس ہمیں امّا ہی وقت ویا گیا تھا ا اس لئے میں مجور تھا۔ میں نے کما معاف قرمائے جھے آپ کے اسے مروے کی یجیدگی پر فٹک ہے ' ہیں اس مروے کو سنجیدہ نہیں مجھتا' لذا ہیں اس مروے کے اندر کوئی یارٹی بنے کیلئے تیار نہیں ہوں اور نہ آپ کے کسی سوال کا جواب دیے کیلئے تار ہوں 'اس لئے کہ آپ یا فج چھ آ دموں سے منتگور نے کے بعد میر ر بورث دیں مے کہ وہاں بررائے عامہ سے ہے۔اس ربورث کی کیا قدر وقیت ہو سکتی ہے؟ الذا میں آپ کے کئی سوال کا جو اب میں دے سکتا۔وہ بت شیاع اور کما کہ آپ کی بات و یسے نیکنیکلی منج ہے ' لیکن ہے کہ جس چونکہ آپ کے پاس ایک بات موجھنے كيلية آيا مول تو ميرك كهم موالول كے جواب آب ضرور دے ديں من في كما نہیں 'میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دو**ں گا 'جب تک جھے اس بات کا**لیقین نہ ہوجائے کہ آپ کا سروے واقعہ علی نوعیت کام اور شجیرہ ہے اس وقت تک میں اس کے اندر کوئی بارٹی بنے کیلئے تیار نمیں جوں 'آپ مجھے معاف فرمائیں ' میرے مهمان ہیں ایس آپ کی خاطر تواضع جو کر سکا ہوں وہ کروں گا' یاتی کسی سوال کا جواب حمیں دوں گا ۔

کیا آزادی قلر کانظریہ بالکل مطلق ہے؟

مس نے کہا کہ اگر میری بات میں کوئی فیر معقولت ہے تو مجھے مجماد ہے کہ میراموقف فلط ہے اور فلال بنیاد پر فلط ہے - کئے لگے بات تو آپ کی معقول ہے ،

لیکن یں آپ سے دیسے پر ادرانہ طور پر یہ چاہتا ہوں کہ آپ پکی جواب دیں ۔ یمی نے کمایس جواب نمیں دول گا'البتہ آب مجھے اجازت دیں تومیں آپ سے پکھ سوال کر نا جاہتا ہوں ۔ کہنے گلے سوال تو می کرنے کیلئے آیا تھالیکن آپ میرے سوال كا جواب نسين دينا چاہے تو فحك آب سوال كريس "آپ كياسوال كرنا چاہے ہيں؟ يس نے كما مي آپ سے اجازت طلب كررہا بول اگر آب اجازت دي عے تو سوال كراول كااكر اجازت نيس دين مح توجي بي سوال نيس كرول كا اور بم رونول کی طاقات ہوگئ بات فتم ہوگئ ۔ کئے گھے نہیں آپ سوال کر کیلیج ۔ توجی نے کہا میں سوال آپ سے سیرکرنا جاہتا ہوں کہ آپ آزادی اظہار رائے اور انسانی حتوق كاعلم في كريط من توش أيك بات آب سي يوجمنا جابتا مول كريدا زادى اظهار رائے جس کی آپ تبلیج کرنا جا جے میں از رکر دے میں میہ آزادی اظهار رائے Absolute یعنی مطلق ہے 'اس بر کوئی قید کوئی یا بندی کوئی شرط عائد نہیں ہوتی یا ب که آزادی اظهار رائ بر مچمی آبود و شرائط بھی عائد ہونی چاہیں؟ کہنے <u>گھے میں</u> آپ كا مطلب نيس مجما؟ توجى نے كما مطلب تو الفاظ سے واضح ب ميں يہ آب سے یو چمنا عاہتا ہوں کہ آپ جس آ زادی اظهار رائے کی تبلیج کر ت**ا چاہے ہیں ' تو کیاوہ** ایس ہے کہ جس مخص کی جورائے ہواس کو پر ملا اظہار کرے 'اس کی بر ملا تبلیغ کرے بر ملا اس کی طرف و حوت دے اور اس بر کوئی روک ٹوک کوئی یابند ی عاکد نہ ہو <sub>۔</sub> یہ مقسو دے؟ اگر بیر مقصودے تو فرمائے کہ ایک فض میر کتاہے کہ میرے رائے میر ب كريد دولت مند افراد نے بحت يے كمالئے اور غريب لوگ بھو كے مرد بي لنڈ ا ان دولت مندوں کے گھروں پر ڈاکہ ڈال کر اور ان کی د کاتوں کو لوٹ کر خربوں کو چیہ پہنچانا چاہئے ۔ اگر کو ٹی فقص دیا نتر ارانہ میہ رائے رکھتا اور اس کی تبلیغ ے اور اس کا اظہار کرے اوگوں کو وحوت دے کہ آپ آئے اور میرے ساتھ شامل ہوجائے اور یہ جتنے دولت مندلوگ میں 'رو زانہ ان پر ڈاکہ ڈالاکریں گے ' ان کا مال لوٹ کر غریوں میں تنتیم کیاکریں مے 'تو آپ ایس اظمار رائے کی آزادی کے حامی ہوں کے یا نمیں؟ اور اس کی اجازت دیں گے یا نمیں؟ کہنے گھے اس کی اجا زت نہیں دی جائے گی کہ لوگوں کا مال لوٹ کر دو سروں میں تھتیم کر ویا جائے ۔ تومیں نے کہا کی میرامطلب تھا کہ آگر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اس کا منبی یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے آئن (Absolue) 'آئی مطلق نہیں ہے کہ اس پر کوئی 

#### آپ کے پاس کوئی معیار نسی ہے

کنے گئے میرے علم میں ایمی تک ایسا فار مولا نہیں ہے۔ ایک فار مولا ذہن میں آباہ ہے کہ ایس آزادی اظہار رائے جس میں وائی گئی ہو ، جس میں دو سرے کے ساتھ تشد و ہوتو ایس آزادی اظہار رائے جس میں ہوئی چاہئے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے زہن میں آباکہ وائی گئی کی پایٹری ہوئی چاہئے بھی اور کے ذہن میں کوئی اور بات ہی آئی ہے کہ فال قسم کی پایٹری بھی ہوئی چاہئے ۔ یہ کون طے کرے گا اور سے بھی آئی ہوئی چاہئے ۔ یہ کون طے کرے گا اور کس خیم کی اظہار رائے کی مملی چھٹی ہوئی چاہئے ، ہم قسم کی شمی کا میں جات کی معلی چھٹی ہوئی چاہئے ، ہم قسم کی اختمار ہونا چاہئے ۔ کہنے گئے آپ سے سختگو کے بعد سے آبا ہوئی معیار ہونا چاہئے ۔ کہنے گئے آپ سے سختگو کے بعد سے اس کو پنچاؤں گا اور اس کے بعد اس کو پنچاؤں گا

خشر رہوں گا کہ اگر آپ اس کے اور کوئی لڑنج بھیج سکیں اور اس کا کوئی فلفہ بتا کیں اور اس کا مشاق کوئی فلفہ بتا کیں تو میں ایک طالب علم کی حثیت میں اس کا مشاق ہوں۔ جب وہ چلنے گئے ' تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ میں شجیدگی سے آپ سے کہ رہا ہوں ' بیابت بنا کی اس کے بارے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر فور کیا جائے ' اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بیتے آپ کے اپنا فقط نظر بھیجیں' لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بیتے آپ کے آپ نظریات اور فلفے ہیں' ان سب کو یہ نظر رکھ لیج' کوئی ابیا حققہ قارمولا آپ بیش کر نمیں سکیں گے ' جس پر ساری دنیا شغق ہوجائے کہ فلاں آپ بیش کر نمیں سکیں گئے اور فلال بنیاد پر نمیں ہوئی بیاد پر اظمار رائے کی آزادی ہوئی جواب نمیں آپ کو بتادیتا ہوں اور اگر پیش کر سکیں تو میں محتمر ہوں۔ آج ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کوئی جواب نمیں آیا۔

# انسانی عفل محدود ہے

حقیقت ہے ہے کہ ہے جمل قربے' کہ صاحب ! ہو من رائش ہونے چاہئیں' آزادی اشمار رائے ہوئی چاہئے' تحریر و تقریر کی آزادی ہوئی چاہئے' آگی ایک کوئی بنیاد جس پر ساری دنیا شنق ہو تکے ہے کہی کے پاس خیں ہے اور نہ ہو گئی ہے ۔ کیوں ؟ اس واسطے کہ جو کوئی بجی سے بنیادس سطے کرے گا وہ اپنی سوچ اور اپنی عش کی بنیاد پر کر بگا۔ اور بحل محل کیاں نہیں ہوتیں' ور آرد پوں کی عقلیں کیاں نہیں ہوتیں' الذا ان کے نہیں ہوتیں' الذا ان کے در میان اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ انسانی عشل اپنی آئیک لمیشیشن راستہ نہیں۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ انسانی عشل اپنی آئیک لمیشیشن راستہ نہیں۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ انسانی عشل اپنی آئیک لمیشیشن نہیں کر پاتی۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اس پوری انسانیت نہیں کر پاتی۔ محمد رسول اللہ علیہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کہ سے بوا اصان عقیم ہے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کہ سب سے بوا اصان عقیم ہے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کہ کے وہ سے کہ سرکار دو عالم مکی اللہ علیہ کی ہے وہ سے کہ سرکار دو عالم مکی اللہ علیہ کہ ہے وہ سے کہ سرکار دو عالم مکی اللہ علیہ کہ کہ کہ کوئی کے وہ سے کہ سرکار دو عالم مکی اللہ علیہ کہ کہ کہ کی دو نہام کی ہو کہ ہے وہ سے کہ سرکار دو عالم مکی اللہ علیہ کہ کہ کہ کی دو نہام کی ہو دیں سے دو اس کی دو کرنے کی جو نمیاد فرائیم کی ہے وہ سے دو کہ کیا کہ دو کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ دو کہ سے دو کہ کیا کی کیا کہ کی کیا گئی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی

ہے کہ وہ ذات جس نے اس پوری کا نات کو پیدا کیا' وہ ذات جس نے اشانوں کو پیدا کیا' ای سے بچھو کہ کون سے انائی حقوق قائل تحفظ ہیں؟ وی بنا سکتا ہے' اس کے مواکوئی نیم بنا سکتا ہے' اس کے مواکوئی نیم بنا سکتا ہے' اس

#### اسلام کو تمہاری ضرورت تیں

جو لوگ کے ہیں کہ پہلے ہمیں سے جاؤ کے اسلام ہمیں کیا حقوق و جا ہے گھر ہم اسلام کو مائیں گے۔ بی نے کما اسلام کو تساری ضرورت شیں۔ اگر پہلے اپنے زہن میں طے کرلیا کہ سے حقق جمال لمیں کے وہال جائیں ہے اور اس کے بعد گھر سے حقوق چو تکہ اسلام میں اس رہ ہیں۔ اس واسلے میں جارہا ہوں' تو یار رکھو اسلام کو تساری ضرورت شیں۔ اسلام کا منہوم سے کہ پہلے سے اپنی عاجزی درماندگی اور شاملی فیش کرو کہ ان سائل کو حل کرنے میں ہماری عقل عاجز ہم سائل کو حل کرنے میں ہماری عقل عاجز ہم سائل کو حل کرنے ہیں ہماری عقل حرف رہو کرتا ہے تو پھر اسلام ہدایت و رہنمائی چش کرتا ہے۔ ھدی فلمتفین۔ سے ہدایت متفین اسلام ہدایت و رہنمائی چش کرتا ہے۔ ھدی فلمتفین۔ سے ہدایت متفین کے سی سے میں کہ جس کے ول اسلام ہدایت و رہنمائی چش کرتا ہے۔ ھدی فلمتفین۔ سے ہدایت متفین کے مشین سے ہیں کہ جس کے ول اعتران کرتے ہیں' پھر اپنے فائل اور خالق کے ساخے رجوع کرتے ہیں' میں جائے کہ ہمارے لئے کیا رات ہو ؟

الذا یہ ہو آج کی دنیا کے اندر ایک فیش بن گیا کہ صاحب! پہلے سے بتاؤ کہ بیوس رائش کیا لمیں گے ' تب اسلام میں دافل ہوں کے تو یہ طریقہ اسلام میں دافل ہونے کا نسیں ہے۔

سرکار رو عالم صلی اللہ طیہ وسلم نے جب اس امت کو اسلام کا پیام دیا' دعوت دی تو آپ نے جتنے غیر سلوں کو دعوت دی' کی جگہ آپ نے یہ نیس فرمایا کہ اسلام جس آجاؤ حمیس قلاس قلاس حقوق ل جائیں ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ بیس مم کو اللہ جل جلالہ کی عبارت کی طرف وقوت ویتا ہوں "تُولُونا لا الله اللہ اللہ اللہ کا خاری منافع مادی مسلحوں اور اللہ کہ حدود کامیاب ہوجاؤ کے افزا مادی منافع مادی مسلحوں اور محققت مادی خواہشات کی خاطر آگر کوئی اسلام ہیں آتا چاہتا ہے تو وہ ور حقیقت افلام کے ساتھ مجھ راستہ طاش میں کر رہا ہے افزا پہلے وہ اپنی عابری کا اعتراف کرے کہ حاری عقلی ان منائل کو حل کرنے سے عابری م

#### عص كا دائره كار

یادر کھے کہ یہ موضوع برنا طویل ہے کہ مثل اشائی بے کار آئد چیز ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں مثل مطا فرمائی' یہ بری کار آئد چیز ہے' گر یہ اس مد تک کار آئد ہے جب تک اس کو اس کی مدود میں استعال کیا جائے اور مدود سے باہر اگر اس کو استعال کرو کے تو وہ قلط جواب دیتا شروع کردے گی۔ اس کے بعد اللہ جارک و تعالیٰ نے آیک اور ذریعہ علم عطا فرمایا ہے' اس کا نام وجی الی ہے' جمال مثل جواب دے جاتی ہے اور کار آئد نمیں رہتی وجی الی ای جگہ پر آگر رہنمائی کے جاتی ہے۔ اور کار آئد نمیں رہتی وجی الی ای جگہ پر آگر رہنمائی کرتی ہے۔

#### حواس کا دائرہ کار

دیکھو ! اللہ جارک و تعالی نے ہمیں آگھ دی کان دیے ' سے
زبان دی۔ آگھ سے دیکھ کر ہم بہت می چزیں معلوم کرتے ہیں ' کان
سے سن کر بہت ساری چزیں معلوم کرتے ہیں ' زبان سے چکھ کر بہت
ساری چزیں معلوم کرتے ہیں ' کین اللہ تعالی نے ہر آیک کا اپنا آیک
انکشن رکھا ہے ' ہر آیک کا اپنا عمل ہے اس مد تک وہ کام دیا ہے '
اس سے باہر نہیں دیا۔ آگھ دیکھ عتی ہے ' س نہیں عتی۔ کوئی مخص سے
اس سے باہر نہیں دیا۔ آگھ دیکھ عتی ہے ' س نہیں عتی۔ کوئی مخص سے

چاہے کہ میں آئھ سے سنوں تو وہ احمق ہے۔ کان من سکنا ہے دکھے نہیں سکتا۔ کوئی محض یہ چاہے کہ کان سے میں دیکھنے کا کام لوں تو وہ بے وقوف ہے۔ اس واسطے کہ یہ اس کام کیلئے نہیں بنایا گیا' اور ایک مد ایک آتی ہے جہاں نہ آٹھ کام دیتی ہے نہ کان کام دیتا ہے نہ زبان کام دیتی ہے۔ اس موقع کیلئے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی' وہاں مقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔

## تنما عقل كافي شين

وکھتے یہ کری جارے مانے رکی ہے ' آگھ سے وکھ کر معلوم کیا کہ اس کے ہندل زرورنگ کے ہیں ' پاتھ سے چمو کر معلوم کیا کہ یہ کیلئے ہیں۔ لیکن تیمرا سوال سے پیدا ہوما ہے کہ سے آیا خور بخور وجور میں آگئ یا کس نے اس کو بتایا؟ تو وہ بتانے والا میرے آکھوں کے سامنے نیں ہے' اس واسطے میری آگہ مجی اس سوال کا جواب نیں دے سکتی' میرا ہاتھ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکا' اس موقع کیلئے اللہ تعالیٰ نے تبری چنر عطا فرمائی جس کا نام مثل ہے۔ مثل ہے یں نے سوچا کہ یہ جو بیڈل ہے اس بوے قاعدے کا بنا ہوا ہے اس خود ہے وجود میں نیں آ کتا'کی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے۔ یہاں عقل نے میری رہنائی کی ہے۔ لیکن ایک چوتھا سوال آگے چل کر پیدا ہوآ ہے کہ اس کری کو کس کام میں استعال کرنا جائے 'کس میں نہیں كرنا جائي؟ كمال اس كو استعال كرنے سے فائدہ موكا كمال نقصان ہوگا؟ اس موال کو عل کرنے کے لئے حش مجی ناکام ہوجاتی ہے۔ اس موقع ہر اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی چیز عطا فرمائی اور اس کا نام ومی النی۔ وہ اللہ تیارک و تعالی کی طرف سے وحی ہوتی ہے ' وہ خیر اور شر کا فیعلہ كرتى ب وه نفع اور نقصان كا فيعله كرتى ب بي جاتى ب كه اس چيز میں خیر ہے اس میں شر ہے اس میں نفع ہے اس میں نقصان ہے۔ وی آتی بی اس مقام یر بے جمال انسان کی محل کی برواز ختم موجاتی ہے'

الذا جب الله اور اس كرسول صلى الله عليه وسلم كا تهم آجائ اور وه این عمل میں نہ آئے ، مجھ میں نہ آئے تو اس کی وجہ سے اس کو رو كرنا كه صاحب ميرى تو على عي نيس أربا الذا عي اس كو روكراً ہوں تو سے رو حقیقت اس مثل کی اور وی الی کی حقیقت بی ہے جمالت كا تتجه ب - أكر مجه من آماً أو ومي آن كي خرورت كيا في؟ ومي أو آئی بی اس لئے کہ تم اپن تناعش کے زرایہ اس مقام کے نہیں پنج کتے تھے۔ اللہ تارک و تعالی نے وی کے ذراید سے تماری مدد فرمائی اگر عمل سے خود بخود فیملہ ہوآ تو اللہ تعالی ایک تھم نازل کردیتے بس ك بم نے حميں عمل دى ہے ، عمل ك مطابق جو ييز اليكى كے وہ كرو اور جو بری گے اس سے نے جاؤ۔ نہ کس کاب کی ضرورت ' نہ کسی رسول کی ضرورت ' نہ کی پیٹیر کی ضرورت ' نہ کمی ند ب اور وین کی ضرورت۔ لیکن جب اللہ نے اس عمل دینے کے باوجود اس پر اکتفا نعي فرمايا ' بلك رسول بيميع 'كتابين الأرين ' وفي بيجي تو اس كے معنى بير میں کہ تما عمل انسان کی رہنمائی کیلئے کافی نہیں تھی۔ آج کل لوگ كتے بي كه صاحب بميں چونكه اس كا فلقه مجد بي نيس آيا، إذا بم نہیں مانح تو وہ در هیقت رین کی هیقت سے نا واقف ہیں' هیقت ے جالل ہیں۔ سمجھ میں آئ نیس سکا۔

اور بین سے ایک اوربات کا جواب ال جاتا ہے جو آج کل بوی کشوت سے لوگوں کے ذہوں میں پیدا ہوتا ہے۔ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے چاند پر جانے کا کوئی طریقہ نمیں بتایا' خلا کو فتح کرنے کا کوئی فارمولا تحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمیں بتایا' سی صب قوش اس تم کے فارمولے حاصل کر کے کماں سے کماں بیچ گئیں اور سنت اور بم قرآن بغل میں رکھے کے باوجود یکھیے رہ گئے' تو قرآن اور سنت نے بھی سے فارمولے کیوں نمیں بتلائے ؟

جواب اس کا یمی ہے کہ اس لئے نیس بتایا کہ وہ چر معل کے دائرے کی تھی' اپنی عمل سے اور اپنے تجربے اور اپنی محنت سے جتا

آگے برحو کے 'اس کے اندر جمیں اکمشافات ہوتے چلے جائیں گے 'وہ جمارے حضل کے دائرے کی چیز تھی 'عش اسکا ادراک کر عتی تھی۔ اس داسلے اس کے لئے نبی چیج کی ضرورت نہیں تھی 'اس کیلئے رسول جیج کی ضرورت نہیں تھی 'اس کیلئے رسول جیج کی ضرورت نہیں تھی 'اس کیلئے رسول کی ضرورت نہیں تھی کی ضرورت نہیں تھی ایکن کتاب اور رسول کی ضرورت وہاں تھی جماں تماری عش عاجز تھی ایم بیٹوئی افر بیٹل والے آدی کی عشل عاجز تھی کہ بنیادی حقوق اور آزادی و تحریر و تحریر کے اور کیا پابدیاں ہوئی جائیں' کیا نہیں ہوئی جائیں' کیا نہیں ہوئی جائیں۔ اس معالمے میں انسان کی عشل عاجز تھی اس کیلئے تمہ رسول اللہ صلی اللہ عدد وسلم تعریف لائے۔

#### حقوق کا تحفظ کس طرح ہو؟

آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قلال حق انبان کا ابیا ہے جس کے تحفظ کی ضرورت جس کا تحفظ مردری ہے اور قلال حق ہے جس کے تحفظ کی ضرورت نمیں ہے۔ اس لئے پہلے یہ مجھ لو کہ سرگار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشانی حقوق کے سلط میں سب سے بوا کنوی یوشن یہ ہے کہ انبانی حقوق کے تعین کی نیاد فراہم فرمائی کہ کونیا انسانی حق پابندی کے قائل ہے اور کونیا نمیں۔ یہ بات اگر مجھ میں آجائے تو اب دیکھئے کہ تجہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے حقوق انسان کو عطا فرمائے۔ کن حقوق کو ریکگئائز کرنے والے آج کی حقوق کا تعین فرمای اور پھر اس کے اور ممل کر کے دکھایا' آج کی دنیا میں ریکگئائز کرنے والے تو بست اور اس کا اعلان کرنے والے بت' اس کے فرے گئائز کرنے والے تو بست ' کین ان فروں پر اور ان حقوق کے اوپر جب عمل کرنے کا سوال بست ' کین ان فروں پر اور ان حقوق کے اوپر جب عمل کرنے کا سوال بست ' کین ان فروں پر اور ان حقوق کے اوپر جب عمل کرنے کا سوال بست ' کین ان فروں پر اور ان حقوق کے اوپر جب عمل کرنے کا سوال بست ' کین ان فروں پر اور ان حقوق کے اوپر جب عمل کرنے کا سوال بست ' کین ان فروں پر اور ان حقوق کے اوپر جب عمل کرنے کا سوال بست ' کین ان فروں پر اور ان حقوق کی اوپر جب عمل کرنے کا سوال بین معالم آجاتا ہے ' اپنے معاد سے کلر او پیدا ہو دیکھئے پھر انسانی حقوق کس طرح پایال ہوتے ہیں۔ اس کا اپنا معالمہ آجاتا ہے' اپنے معاد سے کلر او پیدا ہو ویکھئے پھر انسانی حقوق کس طرح پایال ہوتے ہیں۔

آج کی رنیا کا حال

انسانی حقوق کا آیک نقاضا سے ہے کہ آکٹریت کی حکومت ہوئی چاہئے۔ جمہوریت' کیکوار ڈیموکر لیں۔ آج امریکہ کی آیک کتاب دنیا بحر میں بہت مشہور ہوری ہے۔ دوری اینڈ آف بھٹری اینڈ دی لاسٹ میں''

(The end of History and the last man) آج کل کے سارے پڑھے لئے لوگوں میں مقبول ہوری ہے' اس کا سارا قلمہ بیہ ہم کہ انسان کی ہمٹری کا خاہمہ جمہوریت کے لوپر ہوگیا اور اب انسانیت کے عروج اور قلاح کیلئے کوئی نیا نظریہ وجود میں نمیں آئے گا۔ یعنی ٹتم نبیت پر ہم اور آپ یقمن رکھے ہیں' اب بیہ دوفتم نظریات'' ہوگیا سے کہ ڈیمو کرکی کے بعد کوئی نظریہ انسانی فلاح کا وجود میں آئے والا نہیں ہے۔

ایک طرف تو سے فرہ ہے کہ اکثریت بھ بات کہ دے وہ حق ہے اس کو تجول کرد' اس کی بات مانو' کین دی اکثریت اگر الجزائر میں کامیاب ہوجاتی ہے اور اختابات میں اکثریت حاصل کرلیمی ہے تو اس کے بعد جمہوریت باتی خمیں راتی۔ پھر اس کا وجود جمہوریت کیلئے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو فعرے لگا لینا اور بات ہے کین اس کے ادبر عمل کر کے دکھانا شکل ہے۔

یہ فرے لگا لین کہ اپھی بات ہے کہ سب انسانوں کو ان کے حقوق طحے چاہئیں' ان کو آزادی اظمار رائے ہوئی چاہئے لوگوں کو حق خود ارادی الما چاہئے اور یہ سب کچھ کیے' لیکن دو سری طرف لوگوں کا حق خود ارادی پالیال کر کے اکو کو جبر و تشدد کی چگ ہیں ہیا جارہا ہے' ان کے بارے ہیں آواز افحاتے ہوئے زیان تحراتی ہے اور دنی جمہوریت اور آزادی کے سادی کرنے والے ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو بات صرف یہ نئیں ہے کہ ذبان سے کمہ دیا جائے کہ انسانی حقوق کیا ہیں ؟ بات یہ ہے کہ جو بات زیان سے کہ والی کو کر کے دکھاؤ اور یہ کام کیا مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے جو حق دیا ای پر عمل کر کے دکھایا۔

وعد ه کې خلاف ور زې ښين مو سکتي

غزوہ بدر کاموقع ہے اور حصرت حذیفہ بن بمان رمنی اللہ عنہ اینے والد ماجد کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے مدینہ مورہ جارے ہیں 'رائے میں ابوجیل کے الکرے کر او بوجاتا ہے اور ابوجیل کا الشركتاب بم تهيس محررسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس جانے نيس ويس مح " اس لئے کہ تم جاؤ کے توہمارے خلاف ان کے لئکر میں شال ہوکر جنگ کرو گے ۔ میہ پیارے مریشان ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلیے جانا تھا اور انہوں نے روک لیا۔ آثر کار انہوں نے کہاس شرط پر تہیں چھو ڈی مے کہ ہم ہے وعدہ کرو۔ کہ جاؤ کے اور جانے کے بعد ان کے لٹکر میں ثمال نہیں ہو مے ہم ے جگ نمیں کرو کے ۔ اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو ہم تہیں چھو ڈتے ہیں ۔ حضرت حذیفہ رمنی انتدعنہ اور ایکے والد نے وعدہ کر لیا کہ ہم حضور صلی انتد علیہ وسلم کی صرف زیارت کریں کے ان کے فکر میں شامل موکر آپ سے اثبی کے نیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو چمو ڑویا 'اب میہ دونوں حضرات حضور آکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے ۔ جب کفار کے مماتھ جنگ کاوقت آیا'اور کیبی جنگ'ایک ہزار مکہ کرمہ کے سلح سور ما اور اسکے مقابلے میں ۳۱۲ نتے 'جن کے پاس A کواریں ' دوگو ڑے سر اونٹ - ۸ کوارول کے سواتین سو تیرہ آ دمیول کے پاس اور موارجی نہیں تنی اس نے لائنی اضائی ہوئی ہے کس نے چرافھایا ہواہے۔اس موقع پر ایک ایک آ دی کی تیت تھی ایک ایک انسان کی قیت تھی ۔ کمی نے کما یا رسول الله سي ا وى آئ بن اب كم الحدير مسلمان موس بن اور ان س زبر دستی معاہدہ کر ایا کیا ہے 'میہ وعدہ زبر دستی لیا کیا کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہو گے تو اس واسطے ان کو اجازت و تیجئے کہ جماویس شال ہوجائیں اور جما رہمی کونسا؟ ہوم الفرقان ،جس کے اندر شامل ہونے والا ہر فردیدری بن ممیا ،جس کے بارے سر کار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الل بدر کے سارے اسکلے پچھلے گنا ہ معاف فرمائے ہیں' اتنا بواغزوہ ہور ہاہے' حذیفہ بن ممان رمنی اللہ عنہ جاہے ہیں کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوجائیں ' سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم کا جواب میرے کہ نہیں' جوابوجہل کے افتکر سے وعدہ کرکے آئے

ہو کہ جنگ جیس کرو کے تو موس کا کام وعدہ کی خلاف ور ذی جیس ہے 'فذاتم اس جنگ جیس کرو کے تو اتم اس جنگ جی شامل ہونے جنگ جی شامل ہونے دیگ جی شامل ہونے سے روک دیا۔ سے ہے کہ جب وقت پڑے ' اس وقت انسان اصول کو مجائے ' سے حیس کہ زبان سے تو کسہ دیا کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور ہیروشیما اور ٹاگا میں کہ معذور ماکی پرے گناہ بچوں کو جے گناہ حورتوں کو تنہ و بالاکر دیا کہ ان کی تعلیم تک معذور پیدا ہوری ہیں اور جب انتا وقت پڑجائے تو اس میں کوئی اخلاق کوئی کر دار دیکھنے والا بدوی ہیں اور جب انتا وقت پڑجائے تو اس میں کوئی اخلاق کوئی کر دار دیکھنے والا ندوو (الصلاح اس)

قوني كريم ملى الله عليه وسلم في انساني حقوق بنائي محق بار ملى كريم ملى ورهل كري محمى وكمايا - كما حقوق بنائي كاب ينفي:

#### اسلام من جان كا تحفظ

انسانی حقوق میں سے سب سے پہلا حق انسان کی جان کا حق ہے ۔ ہرانسان کی جان کا حق ہے ۔ ہرانسان کی جان کا حقوق ایس سے بہلا حق انسان کی جان کی دست در ازی نہر سے کا بندند داندن النہ حرم الله المابالحق کی جمی جان کے اوپر وست در ازی نہیں کی جائے ۔ ہی کریم صلی الله علیہ وسلم نے سے محم دیدیا اور کیا تھم دیدیا کہ جنگ میں جارہ ہو جھا اس حال میں بھی حمیس کی جارہ ہو افعانے کی اجازت نہیں 'کی حورت پر ہاتھ افحانے کی اجازت نہیں 'کی حورت پر ہاتھ افحانے کی اجازت نہیں ۔ مین جما دے موقع پر جمی یابندی عائد کر دی گئے ۔ یہ پابندی ایس نہیں کے امران کی ایس کی جان جہی ہو 'میساکر میں نے ابھی بنایا کہ صاحب ذبانی خورج ہو 'میساکر میں نے ابھی بنایا کہ صاحب ذبانی خور پر تو کمہ دیا اور حمر توں کو صاحب ذبان خور پر تو کمہ دیا اور حمر توں کو بھی اور حور توں کو بھی اور حور توں کو بھی 'نی کر یم صلی الله علیہ وسلم کے جان نار صحابہ کر ام نے اس پر عمل کر دکھایا ۔ ان کا تھنگ ۔

#### اسلام من مال كا تحفظ

مال کا تحظ انسان کا دو مرا بنیادی حق ہے: لا آگوا اموالکم بینکم بالباطل - باطل کے ماتھ ناحق طریقے سے کسی کا مال ند کھاؤ۔ اس پر عمل کر کے کیے دکھایا ؟ سے نمیں ہے کہ آویل کر کے توجہ کر کے مال کھا گے کہ جب تک اپنے (TYY)

مفادات وابسة تے اس وقت تک ہوئی دیائت تھی ہوی امانت تھی ' کین جب معاملہ جگ کا آگیا' و شنی ہوگئی تو اب سے کہ صاحب تمہارے اکاؤنٹس مجد کر دیے جائیں گ ' تمہارے اکاؤنٹس فرز کر دیۓ جائیں گ 'جب مقابلہ ہوگیا تو اس وقت میں حقوق انسانی نائب ہوگئے ۔اب مال کا تحفظ کوئی حقیقت نہیں رکھا۔

څړ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جو مثال پیش کی و ۵ عرض کر ما جوں ۔ غروہ خیبرہے ' یو دیوں کے ساتھ لڑائی ہور ہی ہے 'محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محابہ کر ام کے ساتھ نیبرکے اوپر حملہ آور ہی اور قلعہ نیبر کے گر د محاصرہ کئے ہوئے ہیں - آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج خیبرے قلعہ کے ار دگر دیڑی ہوتی ہے 'خیبر کے اندرایک بے جار ہ چموٹاساج والحاجرت پر بکریاں جرایاکر ما تھا'اس کے ول میں خیال پیدا ہوا کہ نیبرے باہر آنخضرت ملی اللہ طبہ وسلم کا نظر میزا ہوا ہے جاکر دیکمول توسی ' آپ کا نام توبت ساہے <sup>دو</sup> محر'' صلی اللہ علیہ وسلم کیا <del>کتے</del> ہیں اور کیے آ دی ہں 'اکبریاں لے کر خیبر کے قلع ہے ڈلااور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی على شي ملانوں كے تشريس وافل موالمى سے يوچماك بعائى محركمال ميں؟ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ لوگول نے بنایا کہ فلال خیمے کے اندر ہیں۔ وہ کتا ہے کہ مجھے یقین نمیں آیا کہ اس نہے کے اندر ' یہ سمجور کا معمولی ساخیمہ جھو نیزی ' اس میں اتنا بوا سردار 'انَّا بِرِ انی وہ اس خیے کے اندر ہے ؟ نیکن جب لوگوں نے بار بار کما تو اس ين حِلاً كيا - اب جب واخل جوالو سركار دو عالم صلى انذ عليه وسلم تشريف فرما تھے ' جاکر کما کہ یار سول اللہ ! آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں 'آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخترا تایا 'توحید کے عقیدے کی وضاحت فرمانی - کہنے لگا اگر میں آب کے اس بنام کو قبول کر لوں تو میراکیا مقام ہو گا؟ آ تحضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہم تہیں سینے سے نگائیں گے 'تم ہمارے بھائی ہوجاؤ کے اور جو حقوق دو مرول کو حاصل میں 'وہ تمہیں بھی حاصل ہول کے ۔ کنے لگا آپ بھ سے ایک بات کرتے ہیں'نہ ان کرتے ہیں ایک کالا بھٹک چرواہا سیاہ فام' میرے بدن ہے بدیو اٹھ رہی ہے 'اس مالت کے اندر آپ جھے سینے سے لگائیں کے اور یمال تو مجھے ومتكارا جامّا ہے 'میرے ماتھ الحات آمیز بر ماؤ كیا جامّا ہے تو آپ میہ جو جھے ہینے ہے لكائيں كے نؤيمن وجہ ہے لكائيں كے ؟ سركار وو عالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا 'الله کی محلوق اللہ کی نگاہ میں سب پر ایر ہیں 'اس واسلے ہم تنہیں سینے ہے لگا کیں گے ۔ کما كه أكريس آپ كى بات مان لول ملمان موجاون او يراانجام كيامو كا- تو مركار دو عالم صلی اند علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر ای جنگ کے اندر مرکعے تویس کو اتی ویتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس چرے کی سیا بی کو یا بانی سے بدل دیکا اور تمہارے نہم کی بدیو کو خوشبو ہے بدل دیگا - ہیں جو ابن ویتا ہوں - سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا 'اس اللہ کے بندے کے دل پر اثر ہو اکد اگر آپ مد فرماتے ہیں تو اشهدان لا اله الاالله و اشهدان عمد ا رسول الله ، عرض كيابي مسلمان يوكيا · اب جو تھم دیں مے وہ کرنے کو تیار ہول ۔ سرکار روعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ے پہلاتھم اس کویہ نئیں دیا کہ نماز پڑھو'یہ نئیں دیا کہ روز ہ رکھو' پہلاتھم یہ دیا کہ جو کریاں تم جرانے کیلئے لے کر آئے ہویہ تسارے پاس امانت ہیں ' پہلے ان کریوں او دائس دے کر آؤاور اس کے بعد آگر ہم چھٹاکہ جھے کیاکر تاہے؟ بجر یال می کی یمو د ہوں کی 'جن کے اور حملہ آور ہیں 'جن کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے 'جن کا مال ننیمت چینا جار ہا ہے 'لکن فرمایا کہ بیہ مال ننیمت جنگ کی حالت میں چھینا تو جائز تنا لین تم نے کر آئے ہوایک معاہرہ کے تحت ۔ اور اس معاہدے کا تقاضامیہ بے کہ ان کے مال کا تحفظ کیا جائے 'اس معاہدے کا تحفظ کیا جائے 'یہ ان کا حق ہے ' الد ا ان کو پنیاکر آؤ۔اس نے کما کہ یارسول اللہ بحریاں توان دشمنوں کی ہیں جو آپ کے خون کے پیا سے ہوئے ہیں اور پھر آپ واپس لوٹاتے ہیں ' فرمایا کہ ہاں اِ پہلے ان کو واپس لوڻاؤ \_ چنانجہ بحریاں واپس لوٹالی کئیں \_

کوئی مثال چی کریگا کہ عین میدان جگ جی میں صالت جگ کے اندر انسانی مال کے تعظ کا حق اور الیا جار ہا ہو؟ جب بحریاں والیس کر دیں تو آگر ہوچھا کہ اب کیا کروں؟ فرمایا کہ نہ تو نماز کا وقت ہے کہ حمیں نماز پر حواؤں 'نہ رمضان کا حمید ہے کہ روزے رکھواؤں 'نہ تمہارے پاس مال ہے کہ ذکا ہ ولواؤں ۔ آیک ہی عبادت اس وقت ہوری ہے ہو کہ کوار کی چھاؤں کے یئے اوالی جاتی ہو وہ ہے جماد 'اس جس شامل ہو جاؤ ۔ چنانچہ وواس جس شامل ہو گیا'اس کا اسو در اگل عام آبا جب جب جماد ختم ہواؤ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کا سعول تھا کہ جنگ ختم ہونے ہو کہ بعد دیکھنے چایا کرتے تھے کہ کون زخی ہوائوں شہید ہوا'تو دیکھا کہ آبک جگہ محابہ کے بعد دیکھنے چایا کرتے ہے کہ کون زخی محابہ کے بعد دیکھنے جایا کرتے ہے کہ کو محابہ کو چھاکی محابہ کو جھاکی محابہ کی الله علیہ وسلم جی کہ سے کون آ دی ہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم کے بیا کہ بدائیں جس محابہ کو چھاکی محابہ کو جھاکی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کے بالا کہ بدائیں جس محابہ کو چھاکی محابہ کو جھاکی محابہ کی اللہ علیہ وسلم کے بالا کہ بدائیں جس محابہ کو چھاکی محابہ کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ دیکھی کے اللہ علیہ کوئی کہ دیکھنے وہ کوئی کوئی کوئی کی دیا گیا کہ جو جھاکی محالمہ ہے تو صحابہ کرام نے بتا ہیا کہ یہ ایسے خص

لاش لمی ہے کہ جس کو ہم بی سے کوئی نہیں پہانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بہتا ہوں اور میری آنکسیں دیکھ قریب بہتا ہوں اور میری آنکسیں دیکھ رہی ہیں اللہ جارک و تعالی نے اس کو جنت الفردوس کے اندرکو رو تعنیم سے مسل دیا ہے اور اس کے چرے کی سیای کو آبانی سے بدل دیا ہے 'اس کی بدیوکو خوشہو سے تیدیں فرمادیا ہے۔

میدیل فرمادیا ہے۔

بسرطال اليه بات كه مال كا تحظ مو المحض كمه دين كى بات نسي - في كريم صلى الله عليه وسلم في كرك وكها يا - كافرك مال كا تحفظ وشمن ك مال كا تحفظ اجو معابد ك تحت موسيه ال كا تحفظ ب -

#### اسلام مين آبرو كالتحفظ

تیراانسان کا بنیا دی حق سہ ہے کہ اس کی آبرومحفوظ ہو۔ آبرو کی تحفظ کا نعرہ لگانے والے بہت ہیں 'لکن ہے پہلی بار محمد رسول الشرملی اللہ علیہ وسلم نے ہتایا کہ انسان کی آبرو کا ایک حصریہ بھی ہے کہ چینے اس کی برائی نہ کی جائے 'خیبت نہ کی جائے۔ آج بنیادی حقوق کا نعرہ لگانے والے بہت ' لیکن کوئی اس بات کا اہتمام کرے کہ کمی کا پینے کے جیجے ذکر برائی ہے نہ کیا جائے ' فیبت کر ماہمی حرام فیب سنامی حرام اور فرایا که کمی انسان کاول ند تو ژاجائے ۔ بد انسان کیلے محناه بیرہ ہے ۔ حضرت عبداللہ بن مسود ر**ضی اللہ عنہ افقہ الصحابہ حضور صلی اللہ علیہ** وملم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف فرمار ہے ہیں 'طواف کے دور ان آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کعبہ ت خطاب کرتے ہوئے قرمایا کہ اے بیت اللہ تو کتامقد س ے 'کتا معظم ہے مچرعبداللہ بن مسعو در منی اللہ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے عبدالله أبي كمبتدالله برامقدس براكرم ب الكن اس كائات من الك جزاك ب کہ اس کا تقدیں اس کعبتہ اللہ ہے بھی زیا وہ ہے اور وہ چیز کیا؟ ایک مسلمان کی جان مال اور آپروکہ اس کا نقرس کعبہ ہے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی محض وو سرے کی جان پر مال پر آبر و پر ناحق عملہ آور ہو آہے تو سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کعبہ کے ڈھا دینے ہے بھی زیارہ بواجرم ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حق ریا۔

#### اسلام ميس معاش كالتحظ

جو انسان کے بنیا دی حتو ت میں وہ میں جان مال اور آپر و 'ان کا تحظ ضرور ہے ۔ پھرانسان کو دنیا ہیں جینے کیلئے معاش کی ضرورت ہے 'روز گار کی ضرورت ہے۔ اس ك بارے من أي كريم صلى الله طيه وسلم في فرمايا أيمي اشان كو إس يات كى اجازت نعیں دی جا سی ہے کہ وہ اپن وولت کے بل بوتے پر دو سرول کیلے معاش کے دروازے بند کرے ۔ ٹی کریم منلی اللہ علیہ وسلم نے سیر اصول بیان فرمایا ۔ ایک طرف قویه فرمایا "جس کو کتے میں فرید م آف کٹر یک (FreedomofContract) -معاہدے کی آزاری جو چاہے معاہرہ کرو 'کین فرمایا کہ ہروہ معاہرہ جس کے متیج میں معاشرے کے اوپر خرابی واقع ہوتی ہو ' ہروہ معاہدہ جس کے نتیج میں دو سرے آ دمی پر رزق کا در واز ہیں ہو ماہو وہ حرام ہے 'فرمایالا بیع حاضر لبا دکوئی شری کسی دیماتی كا مال فروفت ندكرے - أيك آدى ديمات سے مال لے كر آيا شا زرعى بيد اوار تر کاریاں لے کر شریس فروفت کرنے کیلئے آیا تو کوئی شری اس کا آ راحتی نہ بے اس کا وکیل نہ ہے ۔ سوال پید اہو آ ہے کہ اس میں کیا حرج ہے اگر دو آ دمیوں کے ور میان آلیں میں معاہد ہ ہوتا ہے کہ میں تمہار ایال فروخت کروں گا' تمہارے ہے ا جرت لوں گاتواں میں کیا حرج ہے؟ لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جلایا کہ اس کا تعجد سے مو گا کہ وہ جو شری ہے 'وہ مال لے کر جینہ جائے گاتو احکار کرے گااور بازار کے اور ایل اجارہ داری قائم کریگا۔ اس اجارہ داری قائم رنے کے بیتے میں دو سرے لوگوں پر معیشت کے دروازے بند ہوجائیں گے۔اس واسطے فرمایا: لابیم حاضر لبا د \_ توکسب محاش کا حق ہرانسان کا ہے کہ کوئی ہمی محص اپنی دولت کے بل بوتے ہر دو سرے کیلئے معیشت کے دروازے بند نہ کرے ۔ میر نمیں کہ سو دکھا کھاکر ' آمار تھیل کھیل کر 'مجیمیاننگ کر کر کے 'سٹر کھیل کھیل کر آ دمی نے اسے لئے دولت کے انبار جم کر لئے اور دولت کے ابناروں کے ذریع سے وہ بورے بازار کے اوپر قابض ہو کیا ہوئی دو سرا آ دمی اگر کسب معاش کیلئے واخل ہوتا چاہتا ہے تو اس کے لئے دروازے بند میں ۔ یہ نہیں ' بلکہ کسب معاش کا تحظ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کا بنیا دی حق قرار دیا اور فرمایا:

#### دعواالشاس يوزيق الله بعضه عربيعث

لوگوں کو چمو ڑوو کہ اللہ ان جس ہے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا فرمائیں گے ۔ یہ کب محاش کا تحفظ ہے ۔ جینے حقوق عوض کرم ہا ہوں ' یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے اور متعین فرمانے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کرکے دکھایا۔

#### اسلام اور عقیدے کا تحفظ

عقیدے اور دیانت کے افتیار کرنے کا تحفظ کہ اگر کوئی فض کوئی عقیدہ افتیار کے ہوئے ہوئے ہوں ہے ہواں کے اور کوئی بابندی نہیں ہے کہ کوئی زبر دسی جائر مجبور کرے الا اکر اونی اللہ وین جس کوئی ذریر دسی جائر مجبور کرے الا اکر اونی اللہ وین جس کوئی ذریر دسی نہیں کوئی ذریر دسی نہیں کوئی ہوئی جائے ہوں کہ اللہ میں اللہ ہائی ہے ہوائی ہوئی بابندی عائد نہیں کی جائے ہیں۔ اس کو تبلغ کی جائے گی وجائے گی جائے گی بابند گی وجائے گی نہیں ہے کہ ذریر دسی اس مجھانے کی کوخش کی جائے گی نہیں اس کے اور یہ بابندی نہیں ہے کہ ذریر دسی اس کو اسلام میں داخل ہوگر اسلام کے خاس اس کے سائے آگے اتو اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وار اللہ سلام میں داخل ہوگر اسلام کے دار اللہ سلام میں داخل ہوگر اسلام کے دار اللہ سلام میں دیا جو کہ وہ اس دین کو برطا چھوڈ کر ارتد او کا راستہ افتیار کر دیا تو اس کے معنی ہے ہیں کہ معاشرے میں فساد کی اجازت نہیں دی معاشرے میں فساد کی اجازت نہیں دی حالے گی ۔ آپریشن کر دیا جائے گا اور معاشرے میں اس کو فساد کیمیلانے کی اجازت نہیں دی حالے گی۔۔

بسرحال کی کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے 'کمی کی سجے میں آئے یا نہ آئے 'میں پہلے کہ چاہوں کہ ان معاملات کے اندر مجدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد فراہم فرمائی ہے - حق وہ ہے جے اللہ مانے 'حق وہ ہے جے مجدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائیں 'اس سے با ہرحق نہیں ہے - اس لئے ہر شخص عقیدے کو افتیاد کرنے میں شروع میں آزاد ہے 'ورنہ آگر مرجد ہوتا جرم نہ ہو آتو اسلام کے دشمن اسلام کو باذیجیہ اطفال بناکر دکھلاتے۔ کتے لوگ تماشا دکھانے کیلیے اسلام میں داخل ہوتے اور نگلت ، قرآن کریم میں ب لوگ سے کتے ہیں جج کو اسلام میں داخل ہوتے اور شام کو کافرہوجاؤ تو سے تماشا بنا دیا گیا ہوتا۔ اس واسطے وار الاسلام میں واضل رہتے ہوئے ارسر ادکی مختبائش نہیں دی جائے گی ، اگر واقعاً دیانت داری سے تمہارا کوئی مختبرہ ہے تو چر دار الاسلام سے باہرجاؤ ' باہرجاکر جو چاہو کرو' لیکن دار الاسلام میں رہتے ہوئے فساد پھیلانے کی اجازت نہیں۔

#### حضرت عمرفاروق رضى الله عنه كاعمل

ہر حال ' سے موضوع تو بوا طویل ہے لیکن یا نچ مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے چیش کی جس (۱) جان کا تحفظ (۲) مال کا تحفظ (۲) آبرو کا تحفظ ( م) عقیدے کا تحفظ (۵)کب معاش کا تحفظ۔ یہ انسان کی یانچ بنیادی ضروریات ہں۔ یہ یا بچ مثالیں میں نے میٹ کیس الیکن ان پانچ مثالوں میں جو منیا دی بات غور كرنے كى ہے وہ يہ ہے كہ كئے والے تواس كے بہت ہيں 'كين اس كے اور عمل كر کے دکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام ہیں۔ حضرت فاروق أعظم رمنى امتد تعالى عنه كے دور كاواقعہ ہے كہ بيت المقدس ميں غير سلموں ہے جزیبہ وصول کیا جاتا تھا۔ اس لئے کہ ان کے جان و مال و آبر و کا تحفظ کیا جائے ' ایک موقع پر بیت المقدس سے فوج ہلاکر نمی اور محاذ پر بھیجنے کی ضرورت چیش آئی ۔ زبر دست ضرورت داعی متی \_حضرت عمرفاروق اعظم رمنی الله عند نے فرمایا که جمائی بیت المقدس میں جو کافرر بتے ہیں 'ہم نے ان کے تحفظ کی ذمہ واری لی ہے ۔ اگر فرج کو یماں سے سالیں گے تو ان کا تحفظ کون کریگا؟ ہم نے ان سے اس کام کیلئے جزیہ لیا ہے 'لیکن ضرورت بھی شدید ہے ۔ چنانچہ انہوں نے سارے غیر مسلموں کو بلا کر کما کہ بھائی ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ واری لی تھی 'اس کی خاطرتم سے میہ نکس بھی وصول کیا تھا'اب ہمیں فوج کی ضرورت میش آگئے ہے 'جس کی وجہ ہے ہم تمهارا تحفظ کما حقد نہیں کر کتے اور فوج کو یمال نہیں رکھ کئے 'لذا فوج کو ہم دو سری جگہ ضرورت کی خاطر بھیج رہے ہیں تو جو نیکس تم سے لیا گیا تھا وہ سارا تم کو واپس کیا ما آ ہے۔

حضرت معاوييه رضى الله عنه كأعمل

حضر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ محالی ہیں جن پر کہنے والے ظالموں نے کیسے کسے بہتانوں کی بارش کی ہے 'ان کا واقعہ ابو داؤ دمیں موجو دہے کہ روم کے ساتھ لزانی کے دور ان جنگ بزی کامعابہ ہ ہو کیا 'جنگ بٹری ہوگی 'ایک خاص مارخ کک ہیہ طبے ہو گیا کہ جنگ بندی رہے گی ہمونی آپس میں ایک وو سرے پر حملہ نہیں کریگا۔ حغرت معاویه رمنی اللہ عنہ بڑے وانش مند بزرگ تھے 'انہوں نے یہ سوچا کہ جس تاریخ کو معاہد وفتم : در ہاہے 'اس آریخ کو توجیں لے جاکر سرحد کے ماس ڈال دیں کہ ادھر آ فتاب غروب ہو گا اور تاریخ بدلے گی 'ادھر حملہ کر دیں گے 'کیونکہ ان کا خیال ہے تھا کہ دشمٰن کو بیہ خیال ہو گا کہ جب جنگ بندی کی مدت فتم ہوگی 'کہیں دور ے چلیں گے ' تو وقت گے گا' اس واسلے انہوں نے سوچاکہ پہلے فوج لے جاکر سرحدیر ڈال دیں ۔ چنانچہ سرحد ہر فوج لے جاکر ڈال دی اور اوحراس تاریخ کا آ نتآب غروب ہوا جو جنگ بندی کی ناریخ تھی اور اند ھرانہوں نے حملہ کر دیا' روم کے اوپر بلغار کر دی اور وہ بے خبراور غافل تھے 'اس واسطے بہت تیزی کے ساتھ فق رتے مطے گئے 'زمین کی زمین خطے کے خطے فتح ہور ہے ہیں۔ جاتے جاتے جب آگے بره رے ہل تو چھے سے و کھا کھو ڑے پر آیک فخص سوار دور سے سمیٹ دو ڈاچلا آرماً ﴾ اور آوازلگار ہا ہے بقنو اعباد اللہ اعباد اللہ اللہ کے بھرور کو ! اللہ کے بھرو ر کو حضرت معاویه رمنی الله عنه رک گئے ' ویکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرو بن عبسه ر منی اللہ عنہ ہیں ۔ حضرت عمرو بن عب مدمنی اللہ عنہ قریب تشریف لانے 'فرمایا و فا لاء عدومومن کاشیو وون داری ہے غداری نہیں ۔ معزت معاویہ رمنی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تو کوئی غداری نمیں کی ۔جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد عملہ کیا تو حضرت عمروین عب رضی اللہ عند نے فرمایا میں نے ان کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریہ فرماتے سنا ہے ۔

من كات بين وبن قوم عهد فلا يعلنه ولا يقد نه حتى يعنى امله اوينبذ عليهم على سوار ا ع ( زرى كاب الدر إب أللدر اسري أبر ١٥١)

جب سمی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تواس معاہدے کے اندر کوئی ذر اسابھی

تغیر نہ کرے 'نہ کھونے نہ باندھے 'یماں تک کہ اس کی مت نہ کر رجائے اور یا ان کے سامنے کھل کر بیان نہ کر دے کہ آج ہے ہم تمہارے معاہدے کے پابند نہیں ہیں۔ اور آپ نے معاہدہ کے دور ان سربر فوجیں لاکر ڈال دیں اور شاید اندر بھی تھو ڈاگھی گئے ہوں تو اس واسلے آپ نے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی اور یہ جو آپ نے علاقہ فتح کیا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائے حضرت معاویہ رضی اللہ عند فق کے مطابق نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائے محتم ہورہ ہیں 'علاقے کے علاقے فتح ہورہ ہیں 'لین جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ساساری فوج کیلئے محم جاری کر دیا کہ ساری فوج وائیں لوث جائے اور یہ منتو د علاقہ خالی کر دیا جائے اس کی شال نہیں چش جائے کہ سی خال کیا ہو کہ اس جی کر عتی کہ کئی غاری کے دائی کی بائد کی بائد کی کا بائد ملی اللہ علیہ معاہدے کیا بائد ملی اللہ علیہ معاہدے کیا بائد سے 'انوں نے سرکے دکھایا۔

بات تو بقتی ہی طویل کی جائے قتم نمیں ہو کتی اکین ظامہ بیہ ہے کہ سب بہا کہ اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی بنیادیں فراہم کی ہیں کہ کون انسانی حقوق کا تعین کر گاکون نمیں کر لگا۔ دو سری بات سے کہ آنخشرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ حقوق ہی وہ محقوق ہی د

#### آجکل کے ہیومن رائش

آج کنے کیلے ہیومن رائش کے بدے شاندار چار رجھاپ کر دنیا بحر می تعتیم کر
دیے گئے کہ یہ ہومن رائش چارٹر ہیں 'کین ہے ہیومن رائش چارٹر کے بنانے والے
اپنے مفاوات کی فاطر سافر روار هارو'جس میں بے گناہ افراد سنر کر رہے ہیں 'اس کو گرا
دیں 'اس میں ان کو کوئی باک نہیں ہوتا اور مقلوموں کے اوپر مزید ظلم و ستم کے شکنے کے
جامیں 'اس میں کوئی باک نہیں ہوتا ۔ ہیومن رائش ای جگد پر مجروح ہوتے نظر آتے ہیں
جمال اپنے مفاوات کے اوپر کوئی زوپڑتی ہو اور جمال اپنے مفاوات کے خلاف ہوتو وہاں
ہیومن رائش کا کوئی تصور نہیں آتا ۔ سرکار دوعالم صلی انڈ علیہ دسلم الیے ہیومن رائش

کے قائل نمیں ہیں - اللہ تبارک و تعالی اپی رحمت ہے ہمیں اس حقیقت کو سمح طور پر تھنے کی تو تی عطافرائے ۔

یو تی عطافرائے اور سے جو باطل پر ویگئڈہ ہے اس کی حقیقت پہانے کی تو تی عطافرائے ۔

یا در کئے کہ بعض لوگ اس پر ویگئڈہ ہے ہر حوب ہوکر مطلب ہوکر سے معذرت خواہا نہ
اند از میں ہاتھ ہو وگر سے کتے ہیں کہ نمیں صاحب اجمارے ہاں تو سے بات نمیں ہے 'اعارے

ہاں تو اسلام نے ظلال حق دیا ہے اور اس کام کیلئے قرآن کو سنت کو تو اڑ مرو وگر کمی نہ کی

ہل تو اسان م نے ظلال حق دیا ہے اور اس کام کیلئے قرآن کو سنت کو تو اڑ مرو وگر کمی نہ کی

البھو دولا النصار ی حی تندیم ملتھم - قل ان هدی اللہ هو الهدی (سے میود اور نصار کی

البھو دولا النصار ی حی تندیم ملتھم - قل ان هدی الله هو الهدی (سے میود اور نصار کی

البھو دولا النصار کے حی تندیم ملتھم - قل ان هدی الله هو اللہ ی ان کے دین کی اتباع نمیں

کریں کے اور اجمال کے دین کی اتباع نمیں

وی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خطافرمائی 'جو محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر

آئے 'اس وقت تک کامیاب نمیں ہو کئے 'الما آئجی ان فعروں ہے مرحوب اور مفلوب نہ

ہوں' اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی تو تی فیت فیس فیل سے آجیں۔

وأخردع لحانان الحمد لحه وبالعالمين



موضوع خطاب:

مقام خطاب: جامع معدبت المكرم

مكشن ا قبال كرا چي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات : جلد نمبر ٢٧

صفحات

امت مسلمہ کے جو خرالقرون ہیں۔ لین سحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تی تابعین کا دور، تی تابعین کا دور، ان میں اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں اندا اس کو بدعت کہنا، یا بے بنیل دور بے اصل کمنا درست نہیں می بات میں ہے کہ یہ فضیلت والی دات ہے، اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا باعث اجر و فواب ہے، اور اس کی خصوصی اہمیت رات میں جاگ کر عبادت کرنا باعث اجر و فواب ہے، اور اس کی خصوصی اہمیت

#### بسعافه الجنالهسية

# شب برات کی حقیقت

الحمد لله غدد و و تعينه و نستغفر و و و من به و نو ك عله و نعوذ بالله من شرود انفساو من سيات اعمالنا . من بهد و الله و فلا مضل له و من يضله فلا ها دك و اللهد المسلالات الاالله وحدة لا شريك له و الشهدان سيدنا و نسينا ومولانا معمد كذا عبد لا و مرسوله ، صلى تنه تعالى عليه و على ك و إصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا - اما بعد!

شعبان كاممية شروع مو دكا ب- اوراس او بن ايك مبارك رات آن والى به من ايك مبارك رات آن والى به بحس المعنات كالم و شب برات " ب- چونكداس رات كيار به بي بعض حعزات كالى بيه به كداس رات كي كوئي فغيات قرآن و ورعث به المت شيس اوراس رات مي جائزا، اور اس رات مي حبارت كو خصوصى طور پر باعث ابر و أواب جمعا به بياد بي الكه بعض معزات في اس رات مي عبادت كو بدعت به بحي تعبركيا ب ، اس لك لوگول كو و مواس ميان رات كيار مي المراس ميان رات مي ارت مي مارت كيار مي المنات بدا بورب مي اس رات كيار من منافع ميان ميان رات كيار منامناس معلوم مواد

دین انباع کا نام ہے اس سلسلے میں مخضراً گزارش میہ ہے کہ میں آپ حصرات سے بار بار میہ بات عرض کر چکاہوں کہ جس پیز کا ثبوت قرآن میں یاست میں یا محابہ کرام کے آثار میں، آبھیں برگان دیں ہے مل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ مجھتا بدعت ہے۔ اور میں بھٹ یہ بھی کہتار ہاہوں کہ اپنی طرف ہے آیک داستہ گور کراس پر چلنے کا نام دیں نہیں ہے۔ بلکہ دین انہیاع؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاع، آپ کے صحابہ کرام کی انبیاع، آپ کے صحابہ کرام کی انبیاع، آب نہیں تو بینگ اس داست کو کوئی خصوصی ایمیت دینا بدعت کہ اس داست کی کوئی خصوصی ایمیت دینا بدعت ہوگا، جیسا کہ شب معراج میں عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کی عبوات کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں۔

# اس رات کی نضیلت بے بنیاد نہیں

لکین واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے بیس یہ کمنا بالکل غلط ہے کہ اس کی فضیلت صدیث ہے خابت نہیں، حقیقت ہیہ ہے کہ دس محابہ کرام رضوان انڈ تعالی علیم اجمعین ہے احادیث مردی ہیں، جن میں ٹبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے اس رات کی کی فضیلت بیان فرائی، ان جس ہے بعض احادیث مند کے اعتبارے بیشک پچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہون کی دجہ ہے بعض علاء نے یہ کمہ دیا کہ اس رات کی فضیلت ہے اصل ہے، لیکن معزات محدثین اور فقماہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت مند کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اس کی مائید بست می احادیث سے ہو جائے تو اس کی مند کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اس کی مائید بست می احادیث سے ہو جائے تو اس کی فضیلت ہیں دور موجہ ہے کہ ان حود و ہیں۔ انذا جس رات کی فضیلت ہیں دس محابہ کرام سے اس کی فضیلت ہیں دس محابہ کرام سے دوایات مودی ہوں۔ اس کو بے بنیاد نور بے اصل کمنا بالکل غلط ہے۔

### شب برات اور خير القرون

امت مسلمہ کے جو خیرالقرون ہیں، یعنی سحابہ کرام کا دور، آبھین کا دور، تئ آبھین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں۔ للذا اس کو بدعت كمنا، ياب بنياد اورب اصل كمنا درست نبيس- محج بات يى ب كريد فغيلت والى رات بى ب كريد فغيلت والى رات بى ب اور اس فغيلت والى رات بى اور اس كى خصوصى اجميت ب-

# کوئی خاص عبادت مقرر نهیں

البت بہت ورست ہے کہ اس رات میں عباوت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلال طریقہ سے عباوت کی جائے۔ جیسے بعض او گوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ کر کر یہ کمہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقہ سے نماز پڑھی جائی ہے، مثانی پلی رکھت میں فلال سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ ووسری رکھت میں فلال سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ ووسری رکھت میں فلال سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے دغیرہ و اس کا کوئی جوت نہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، یک نماز پڑھیں بکہ نفلی عبادات جس تقدر ہو سکے، وہ اس رات میں انجام دی جائے نفلی نماز پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ذکر کریں۔ تسجیع پڑھیں۔ وہ اس رات میں کی جائے تبیں۔ عماری عبادتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ جاہت نہیں۔

### اس رات میں قبرستان جاتا

اس رات میں آیک اور عمل ہے، جو آیک روایت سے البت ہے، وہ یہ کہ حضور
نی کریم صلی اللہ علیہ وسملم بنت البقیع میں تشریف لے گئے، اب چونکہ حضور اس رات
میں بنت البقیم میں تشریف لے گئے تھے۔ اس لئے مسلمان اس بات کا ابترام کرنے
گئے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن میرے والد باعد حضرت مفتی تحر شفیع
صاحب قدس اللہ سمرہ آیک بوئی کام کی بات بیان قرایا کرتے تھے۔ بیشہ یاد رکھنی
چاہئے۔ فرطتے تھے کہ جو چزرسول کریم صلی افتہ علیہ وسلم سے جس درج جس المیت
ہو، اسی درجہ میں اے رکھنا چاہئے۔ اس سے آگے نہیں بوطنا چاہئے، المذاسلای حیات
طیبہ جس دسول کریم صلی افتہ علیہ وسلم سے آیک مرتبہ جنت البقیم جانا مروی ہے، کہ
آپ شب برات میں جنت البقیم تشریف لے گئے۔ چونکہ آیک مرتبہ جانا مردی ہے،
اس لئے تم بھی آگر ذیم گی میں آیک مرتبہ جلے جان تو نمیک ہے۔ لیک مرتبہ جانا مردی ہے،

جانے کا اہتمام کرنا۔ النزام کرنا، اور اس کو ضروری سجھنا، اور اس کو شب برات کے افریس میں افران کو شب برات کا اذری حصہ سجھنا، اور اس کے بغیریہ سجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے ہے آگے بیرحانے والی بات ہے۔ النزا اگر کمی کوئی فخص اس نقط نظرے قبرستان چلا گیا کہ حضیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی امتیاع میں جارہا ہوں۔ تو انشاء اللہ اجرو تو اب لے گا، لیکن اس کے ساتھ ہے کہ و کہ کمی شہ بھی جائی النزااج تمام اور النزام شد کرو، پابندی نہیں کو اس کے علاوہ دو سمری نظر عبور اس کو اس کو اس کو اس کو علاوہ دو سمری نظل عبادت ادا اس کے علاوہ دو سمری نظل عبادت ادا

# نوافل گھر یہ ادا کریں

یں نے ساہ کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نظول کی جماعت

کرتے ہیں، پہلے صرف شبینہ با جماعت ہونا تھا، اب ساہ کہ صلوۃ الشہو کی بھی

جماعت ہونے تھی ہے، یہ صلوۃ الشبو کی جماعت کی طرح بھی بلت نہیں، نا جائز ہے

اس کے بارے میں ایک اصول س لیجتے جو نی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ

فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے با

جماعت اوا کرنا جابت ہیں، شاہ تراوی، کموف اور استقاء کی نماز الیک علاوہ بر نماز ک

بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں اوا کرے، صرف فرض نماز کی خصوصیت

بی ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں، بلکہ سخت موکدہ قریب بواجب ہے کہ اس کو

مجد میں جاکر جماعت ہے اوا کرے۔ لیکن سخت موکدہ قریب بواجب ہے کہ اس کو

مجد میں جاکر جماعت ہے اوا کرے۔ لیکن سخت انہوں نے یہ بھی فرہ ویا کہ بعض

انسان اپنے گھر میں اوا کرے۔ ایکن جب فتماء نے یہ ویکھا کہ لوگ گھر جا کہ بعض

انسان اپنے گھر میں اوا کرے۔ ایکن جب فتماء نے یہ ویکھا کہ لوگ گھر جا کہ بعض

افوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے انہوں نے یہ بھی فرہ ویا کہ اگر سنتیں

چھوٹ نے کاخوف بوتو سجد می میں پڑھ لیا کریں۔ ناکہ چھوٹ نہ جائیں، ورنہ اصل قائدہ

چھوٹ نہ کاخوف بوتو سجد می میں پڑھ لیا کریں۔ ناکہ چھوٹ نہ جائیں، ورنہ اصل قائدہ

کہ نقل نماز میں افضل ہیں کہ اسے گھر میں اوا کرے، اور نقلوں کی جماعت حننہ کے کہ نفر نا نماز میں افضل ہیں کہ کہ میں جاکہ اور نقول کی جماعت حننہ کے کہ نفر نماز میں افضل ہیں کہ کہ میں جاکہ اور میں کا دو کرک کر

نزدیک مردہ تحری اور نا جائز ہے، لین اگر جماعت سے لفل پڑھ لیے تو تواب تو کیا طے گا۔ النا کنا وطے گا،

# فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں

بات درامسل یہ ہے کہ فرائض دین کاشعار ہیں، دین کی علامت ہیں لنذاان کو جماعت کے ساتھ مجد ہیں انذاان کو جماعت کے ساتھ مجد ہیں اوا کر ناضوری ہے، کوئی آدی یہ سوچ کر کہ آگر ہیں مجد ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گاتواس ہیں دیا کلری کااندیشہ ہے، اس لئے ہیں گھر ہی ہماکر نامز بھوں اس کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں، اس کو تھم یہ ہے کہ مجد ہیں چاکر نماز پڑھے، اس لئے کہ اس کے ذریعہ دین اسلام کالیک شعد طاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کالیک شعد طاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کی لیک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس لئے اس کو مجد ہی ہیں اوا کرو

# نوافل میں تنائی مقصود ہے

لین لفل ایک ایس عبادت ہے ، جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے برور دگار ہے ہے ، بس تم ہو اور تمہار اللہ ہو، تم ہو اور تمہار اپرور دگار ہو، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعہ بیس آ آ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ تلاوت اتنی آ ہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب بیس فرمایا کہ:

"أسمعت من ناجيت"

(ابو واؤد، كمَّاب الصلاة، باب رفع الصوت، صن فمر ١٣٣٩)

ینی جس ذات ہے یہ مناجات کر رہا ہوں ، اس کوسنا دیا ، اب دوسروں کوسنا نے کی کیات ضرورت ہے؟ ۔ لنذا نفی عبادت کا قو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا پرورو گار ہو، کوئی تیسرا فض درمیان میں حاکل نہ ہو، الفد تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست جھ سے تعلق قائم کرے ، اس لئے نفی عباد تول میں جماعت اور اجتماع کو کروہ قرار و ہے دیا ، اور یہ حکم دے دیا کہ آئے ہے تنایل اور خلوت میں آؤ، اور ہم سے براہ راست رابط قائم کر ، ویہ خلوت اور تنائل کتابراانعام ہے ، ذرا خور تو کرو، بندہ کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جارہا ہے ، کہ خلوت اور تنائل میں ہمارے پاس آؤ۔

## تنائی میں مارے پاس آؤ

بادشاہ کا آیک عام ورباہو آئے۔ ای طرح جماعت کی نماز اللہ تعالی کا عام وربار ے، دو سرا خاص دربار ہو آئے۔ جو خلوت اور تنمائی کا ہو آئے ہیں اللہ تعالی کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضر دیتے ہو، تو اب ہم تمہیں خلوت اور تنمائی کا بھی موقع دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی فخض اس تنمائی کے موقع کو جلوت میں تبدیل کر دے، اور جماعت بنا دے تو ایسا فخص اس خاص درباری فعت کی تاقدری کر رہا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی تو نے فرمارے ہیں کہ تم تنمائی میں آؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم تنمائی میں تمہیں نوازیں گے۔ لیکن تم آیک جم غفر اکھا کر کے کے جارہے ہو۔

# تم نے اس نعت کی ناقدری کی

مثلاً اگر کوئی بادشاہ ہے، تم اس سے ملاقات کے لئے دربار میں گئے، وہ بادشاہ تم سے یہ کہ پرائیویٹ سے سے کہ پرائیویٹ سے بہ کہ پرائیویٹ بات کرنی ہے، جب رات کو ہ نو بج تو آپ نے اپنے دوستوں کالیک جم کھی برائیویٹ ایس آب کرنی ہے، جب رات کے نو بج تو آپ نے اپنے دوستوں کالیک جم کھیٹا اکٹھا کر ایاد شاہ کے دربار میں صافر ہوگئے، بتا ہے کہ آپ نے اس بادشاہ کی قدر کی یا ناقدری کی ؟اس نے تو تمہیں یہ موقع ویا تھا کہ تم تمانی میں باتی کرنی تھیں، تمہیں ظوت میں خاص الما تات کا موقع ویتا گیا۔ اور اپنے ساتھ رابط اور تعلق استوار کرنا تھا۔ اور تم پوری ایک جماعت بنا کر اس کے باس کے

اس لئے امام ابو صنیف رسد الله علیہ فراتے ہیں کہ نظی عباوت کی اس طرح نا قدری ند کرو، نظی عباوت کی اس طرح نا قدری ند کرو، نظی عباوت کی قدر بیہ ہے کہ تم ہو، اور تسلوا الله ہو، تیرا کوئی نہ ہو، الله انظی عبادات بین جی ہیں، ان سب کے اغر اصول مید بیان فرما دیا کہ تشائی میں آکیا عبادت کرو، اس کے اندر جماعت کے محروہ تحری ہے، اس لئے کہ الله تعالیٰ کی طرف سے توبی ندادی جاری ہے کہ:

الاهل من مستفعر فاغفرله

کوئی ہے جو جھے سے مغفرت طلب کرے تو جس اس کی مغفرت کروں؟ یہاں لفظ اللہ ستغفر "مفرت کروں؟ یہاں لفظ اللہ ستغفر "مفرت کرنے والا ہے، تمائی جس مغفرت کرنے والا ہے، تمائی جس جھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے، اب اللہ تعالی تو برار ہے ہیں کہ تمائی جس میرے پاس آگر جھ سے ماتھ، لئیان ہم نے یہ کیا کہ شبینہ کا انظام کیا، چرافال کیا، اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ میرے پاس آگر میری اس خلوت جس شریک ہو جاتو، حقیقت جس یہ اللہ تعلیم کی ناقدری ہے، المذا شبینہ ہو، یا صلاة الشیم کی جماعت ہو، یہ سب نا جائز ہے۔

### گوشہ تنائی کے لمحات

یہ فضیات دالی راتیں شور و شغب کی راتیں نسیں ہیں، میلے تھیلے کی راتیں نہیں۔ یہ اجتماع کی راتیں نہیں، بلکہ یہ راتیں اس لئے ہیں کہ گوشہ تعالیٰ میں چیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کر او، اور تمہارے اور اس کے در میان کوئی حاکل نہ ہو۔ میان عاشق و معشوق رحزیست کرائی کا تبین راہم خبر جیست

لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنائی میں عبادت کرنے بیٹے ہیں تو نیز آجاتی ہے، مجد میں شہید اور روشی ہوتی ہے اور آیک ہم غفیر ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے نیز پر تاہو پانے میں آسائی ہو جاتی ہے۔ اس بات پر یقین کرو کہ اگر تہیں چند کھات کوشہ تنائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر آگئے تو وہ چند کھات اس ساری رات سے بدر جما ہمتر ہیں جو تھ نے میلے میں گزار ای سال کے کہ تنمائی میں جو وقت گزار اوہ سنت کر اراء اور میلے میں جو وقت گزارا، وہ طاف سنت گزار ا، وہ رات اتی جی نیمی میں جو وقت گزارا، وہ طاف سنت گزار ا، وہ رات اتی جی نیمی میں جو آپ نے اضام کے ساتھ ریا کے بغیر گوشہ تنمائی میں،

# وہاں مھنٹے شار نہیں ہوتے

میں بیشہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام وین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام وین نہیں، اپنا موق پورا کرنے کا نام وین ہے، ان کی پیروی اور انتہاع کا نام وین ہے ۔ اب بتاؤ کہ کیا اللہ تعالی تمہدات کھنے شار کرتے ہیں کہ تم نے مجد میں کئے تھنے گزارے ؟ وہاں تھنے شار نہیں کئے جاتے، وہاں توافلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر چند لمحات بھی اضام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابط میں میسر آگئے، تو وہ چہ۔ اگر چند لمحات بھی اضام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابط میں میسر آگئے، تو وہ چہ۔ اگر چند لمحات بی اضاء اللہ بیرا پار کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے عباوت میں کی تھنے گزار دیئے، محرست کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں۔

### اخلاص مطلوب ہے

میرے شیخ حفزات ذاکر عبدالحدی صاحب قدس الله سرو بزے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تم لوگ مجدے میں جاتے ہوتو مجد میں "سبحان ربی الاعلی" کی مرتبہ کتے ہو، لیکن مشین کی طرح ذبان پر میہ تشیع جاری ہو جاتی ہے ، لیکن اگر کملی دن میہ کلمہ "سبحان ربی الاعلی" ایک مرتبہ اضلاص کے ساتھ دل سے نکل گیا تو یعین سیجے کہ اللہ تعالی اس ایک مرتبہ "سبحان ربی الاعلی" کی بدوات بیڑہ پار کر دیں گے۔

الذاب مت خیل کرو کہ اگر تھا گھر میں رو کر عبادت کریں گے تو نیز آجائے گی۔ اس لئے کہ اگر نیز آجائے گی۔ اس لئے کہ اگر نیز آجائے تو موجاتی لیکن چند لحات جو عبادت میں گزارو۔ حضور الذین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ اگر فرمائے جاتی اور موکر تھوڑی می نیز پوری کر لو، اور پراٹھ جاتی، اس لئے کہ کمیس ایسانہ ہو کہ نیز کی صاحت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے تمہارے من سنت کے خلاف تمہارے مائی لفظ غلط نگل جائے گئے جاگا، لئی سنت کے مطابق جاگا، اور اپنے جاگ رہا ہے، اور دوسرا آدی صرف لیک گھنٹے جاگا، لیکن سنت کے مطابق جاگا، اور اپنے پرورد گار کے تھم کے مطابق جاگا، تو یہ دوسرا شخص پہلے مختص سے کئی ورجہ بمتر ہے۔

## ېر عبادت كو حدېر ركھو

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہے، بلہ اعمال کا وزن ہے، وہاں تو یہ دیکھاجائے گا کہ اس کے عمل جس کتا وزن ہے؟ المذااگر تم نے گئتی کے اعتبار سے اعمال تو بحث کے اعتبار سے اعمال تو بحت کر لئے، لیکن ان جس وزن پیدا نہیں کیا تو اس کا کوئی فاکمہ نہیں اس کئے فرایا کہ فیند آجائے تو پڑ کر سوجات، اور چراللہ تعالیٰ توقق وے تو اٹھ کر چر عباوت بھی کس کٹ جات کے ساتھ جس میں لگ جات جب، رمضان المبارک میں صد تک عبارت ہے، رمضان المبارک میں تراق کی جماعت عبارت ہے، رمضان المبارک میں تراق کی جماعت عبارت ہے، رمضان عبار کہ بین مناز بنا جماعت عبارت ہے، نماز استقاء اور کی جماعت عبارت ہے، اور شعائر اسلام جس سے بیس، لنذ ان کو جماعت سے اوا کرنا جات ہے۔ اور شعائر اسلام جس سے بیس، لنذ ان کو جماعت سے اوا کرنا جات ہے۔ یہ کہ بندہ مجھ سے تنائی جس طاقات کر سے، ان کے علاوہ جتنی نماز میں جات کر سے، اللہ تعالیٰ نے تنائی جس طاقات کر سے، اللہ تعالیٰ نے تنائی جس طاقات کا جو اعزاز بخشا ہے، یہ معمول اعزاز تعمیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہئے۔ یہ معمول اعزاز تعمیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہئے۔ یہ معمول اعزاز تعمیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہئے۔ یہ معمول اعزاز تعمیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہئے۔ یہ معمول اعزاز تعمیل ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہئے۔

### عور توں کی جماعت

ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت
پندیدہ نیس ہے، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو، یاسنت کی ہو، یا نفل کی ہو، اس لئے
کہ اللہ تعلق نے عورتوں کو یہ حکم فرماد یا کہ اگر تہمیں عبادت کرتی ہے تو تشائی میں کرو،
بماعت عورتوں کے لئے پندیدہ نمیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اصل میں
شریعت کا تیاع کا نام ہے، اب یہ مت کمو کہ ہماراتواس طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا
ہے، اس دل کے چاہنے کو چھوڑ دو، اس لئے کہ دل تو بمت سالدی چیزوں کو چاہتا ہے اور
صرف دل چاہنے کی وجہ ہے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی، جس بات کو رسول اللہ
صاف اللہ علیہ وسلم نے پند نہیں کیا، اس کو محض دل چاہنے کی وجہ ہے نہ کرنا

#### شب برات اور حلوه

بسرعال! یہ شب برات ۔ الحمد لللہ ۔ فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توثیق ہو، آئی عبادت کرنی جاہئے ۔ باتی جو اور فضولیات اس رات میں طوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں، ان کو بیان کرنی کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ شب برات کا طوے ۔ کوئی تعلق شیس، اصل بات سے ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصد لگا لیتا ہے، اس نے موچا کہ اس شب برات میں سلمانوں کے گنہوں کی مففرت کی جائے گئی، چنانچہ آیک روایت میں آیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی است انسانوں کی مففرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی مجربوں کے جم پربال ہیں۔

شیطان نے سوچا کہ اگر استے سارے آومیوں کی منفرت ہوگئی پھر تو میں اٹ
گیا، اس لیے اس نے اپنا حصد لگا دیا۔ چنانچ اس نے لوگوں کو بیہ محصاد یا کہ شب برات
آئے تو طوہ پکایا کرو، دیے تو سلاے سال کے کسی دن بھی طوہ پکتا جائز اور طابال ہے،
جس شخص کا جب دل چاہے، پکا کر کھالے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق ؟ نہ
قر آن میں اس کا جُوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے
قر آن میں اس کا جُون کے عمل میں، اور برز گان دین کے عمل میں کمیں اس کا کوئی تذکرہ
نمیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو طوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے
میں، لیکن شیطان نے لوگوں کو طوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے کی

### بدعات کی خاصیت

ایک بات بیشد یاد رکھنے کی ہے، وہ سر کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب قد س اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعات کی خاصیت سے ہے کہ جب آو می بدعات کے اندر جتلا ہو جاتا ہے، تواس کے بعد پھر اصل سنت کے کاموں کی توفق کم ہو جاتی ہے، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صلوٰ الشیع کی جماعت میں ویر سک کھڑے رہتے ہیں۔ وہ لوگ پانچ وقت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے۔ اور جو لوگ بدعات ارے کے عادی ہوتے ہیں۔ مشلا حلوہ انڈا کرنے اور کونڈے میں گئے ہوئے ہیں، وہ فرائش سے قافل ہوتے ہیں، لمازیں تضابوری ہیں، جماعتیں چھوٹ ری ہیں۔ اس کی لڑکی فکر فیس۔ حین یہ سب مجھ ہو رہا ہے۔

پندره شعبان کاروزه

این ۱۳ / ۱۵ / ۱۵ آراع کو لنذااگر کوئی فخص ان دو دجہ ے ۱۵ / آریخ کاروزہ رکھے ایک اس دجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس دجہ سے کہ یہ ۱۵ / آریخ ایام پیض میں داخل ہے آگر اس نیت سے روزہ رکھ لے توانشاء اللہ موجب اجر ہوگا، لیمن خاص پندرہ آراج کی خصوصیت کے لحاظ ہے اس روزے کو سنت قرار دینالیعن عااء کے نزدیک درست نہیں۔ اس دجہ ہے آکم فقہاء کرام نے جمل مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے، دہاں محرم کی دس آریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یم محرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، کیمن پندرہ شعبان کے روزے کا طبحہ ہے۔ دیکن پندرہ شعبان کے روزے کا علیحہ ہے ذکر نہیں کیا، بلک یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کمی جمی دون بھی روزہ رکھنا افعنل ہے، بسر صل آگر اس نظفہ نظرے کوئی فخص روزہ رکھنا افعنل ہے، بسر صل آگر اس نظفہ نظرے کوئی فخص روزہ رکھنا افعنل ہے، بسر صل آگر اس نظفہ نظرے کوئی فخص روزہ رکھنا افعنل ہے کہ بسر صل آگر اس نظفہ نظرے کوئی فخص روزہ رکھنا افعنل ہے۔ بسر صل آگر اس نظفہ نظرے کوئی فخص روزہ رکھنا افعنل ہے۔ بسر صل آگر اس نظفہ نظرے کوئی فخص روزہ رکھنا افعنل ہو گا۔ باتی محمی دن کی کوئی خصوصیت نہیں۔

جیسا کہ یں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر معالمے کو اس کی حد کے اندو ر کھنا ضروری ہے، ہر چیز کو اس کے درجہ کے مطابق ر کھنا ضروری ہے، دین اصل جی صدود کی حفاظت ہی کا نام ہے۔ اپنی طرف ہے مقتل اوا کو آئے چیچے کرنے کا نام دین شیس، لنذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی فخض روزہ رکھے تو بہت آپھی بات ہے ، انشاء اللہ اس پر اجر و تواب ملے کا، لیکن اس روزے کو باتا تھ و سنت قرار دیتے سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

# بحث ومبادة ت برميز كري

یہ شب برات اور اس کے روزے کے ادکام کا ظامہ ہے، ہی ان باتوں کو
سامنے رکھنے ہوئے ممل کیا جائے، بال اس بارے میں بت ذیادہ بحث و مباحثے میں نیس
پڑنا چاہئے، آج کل یہ سئلہ کھڑا ہو گیا کہ اگر کسی نے کوئی بات کہ دی تو اس پر بحث و
سابٹ شروع ، و کیا، حلاکت ہونا یہ چاہئے کہ جب کسی ایسے فحض سے کوئی بات من ب
جس پر آپ کو اعزاد اور مجروسہ ہے، تو بس: ای پر عمل کر لو، کوئی دو مرافض دو مری
بات کتا ہے تو مجر بحث میں مت پڑو، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے
بحث میں پڑنے سے معظ فرایا ہے، چنانی اما ملک دسمة اللہ علیہ فراتے میں کر:

المواء يطفئ نؤير العسلم

لین اس متم کے معلات میں آپس میں اوائی جھڑا کرنا یا بحث و مبادی کرنا علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے ، ہملے لیک شام انجراللہ آبادی مرحوم گزرے ہیں۔ اس بلرے میں ان کا ایک شعر ہوا اچھا ہے وہ کتے ہیں کہ ۔

دہی بحث من نے کی ہی دس فاتو عمل بھے میں معی بی دس

ید ذہبی بحث جس میں فضول وقت ضائع ہو، اس سے بچھ حاصل شیں۔ اور جن لوگوں کے پاس فائز عقل ہوتی ہے۔ وہ اس قسم کی بحث و مباسط میں پڑتے ہیں، اس لئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس عالم پر تم کو بھروسہ ہو، اس کے کئے پر عمل کر لو، انشاء اللہ تعالی تمساری تجات ہو جائے گی، اگر کوئی دو سرا عالم دو سری بات کسد رہا ہے، تو پھر جہیں اس میں الجھنے کی ضرورت شیں، بس: سید حارات یی ہے۔

## رمضان کے لئے پاک صاف ہو جاد

بسرحل حقیقت بیہ ہے کہ اس رات کی نفیلت کو بے اصل کمنا فاط ہے ، اور مجھے المائیات ہے کہ اس کمنا فاط ہے ، اور مجھے الم الکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فی ہے۔

یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے ، رمضان کی ریسرسل ہو رہی ہے۔
دمضان کی تیاری کر الی جارتی ہے کہ تیار ہو جائی الب وہ مقدس ممینہ آنے والا ہے ، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کو لئے میں ہم مغفرت کے دروازے کو لئے والی ہے ، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کو لئے

ویکھتے: جب آدی کی برے دربار میں جاتا ہے، تو جانے سے پہنے اپنے آپ کو پاک صاف کر تا ہے، نما او حو تا ہے، کپڑے وغیرہ بدانا ہے، ٹندا جب اللہ تعالیٰ کا مظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں عاضری سے پہنے ایک رات دے دی۔ اور بید فرایا کہ آؤ، ہم جہیں اس دات کے اندر نما د حلا کر پاک صاف کر دیں۔ ممنابوں سے پاک صاف کریں، آکہ ہارے ساتھ تمدار اتعلق میچ معنی میں قائم 14.

ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہو گا، اور تمارے گناہ وطلیں مے تواس کے بعد تم رمضان البارک کی رحموں سے محیح متی میں فیض یاب ہو جاؤ گے، اس غرض کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں میر رات عطافر الی، اس کی قدر پہنچائی چاہئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطافرات ۔ آمین۔

كَلْخِيَتُ عُلَا ٱللَّهُ مُنْ يِنْمِ لَكِ الْعَالَيْنَ